

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| , |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

💿 لغوى تحقيق ٰ نحوی تراکیب ◙ ترجمه بمطابق تركيب مخضر گرجامع تشری ہرنوع کےشروع میں نحوی فوائد مطالب احادیث سے مأخوذ عنوانات وفاق المدارس كے دس سالہ سوالات مولاتا محمرعاش البي البرني مولاناحا فظام رامد

> الله المنظمة المنطقة ا المنطقة المنطقة



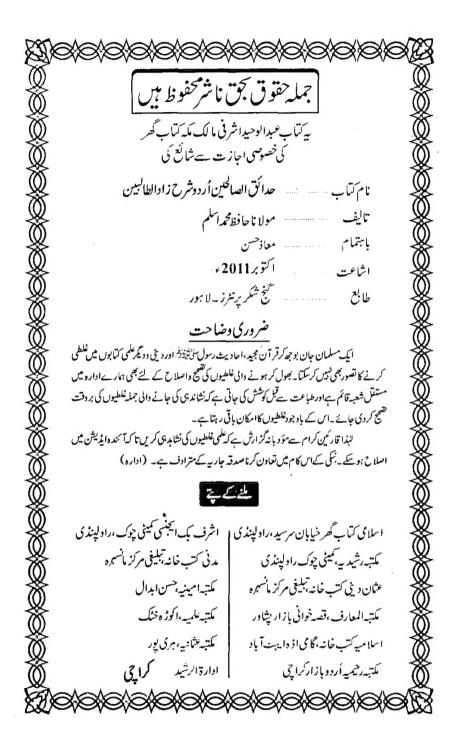

### فهرست

| **         | افتتاحيه                  | ં          |
|------------|---------------------------|------------|
| rr         | ایک نی شرح کی ضرورت کیوں؟ | <b>€</b> } |
| 79         | مولف ممينة كمختفر حالات   | સંકે       |
| ry         | چند بنیادی با تیں         | 3          |
| <b>F</b> A | ورس حدیث کے آواب          | <u> </u>   |

### الباب الاوّل

| ۵۵ | اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے | 3 |
|----|-------------------------------|---|
|    | 14 . 2 14 . 121               |   |

### ٱلْجُمُلَةُ الْإِسْمِيَّةُ

| 71 | دین ہی میں انسانیت کی خیرخوا ہی ہے                     | €\$        |
|----|--------------------------------------------------------|------------|
| 41 | مجلس کی با تیں راز ہیں                                 | 69         |
| 47 | ہرعبادت کے بعد دعا کرنا نہ بھولیے                      | 35         |
| 44 | حیاءا بمان کا حصہ ہے                                   | 3          |
| 75 | روز قیامت نیکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو              | *          |
| ۲۳ | ہرنشہ گنا ہوں کی جڑ ہے                                 | **         |
| 40 | ہردینی اور دنیاوی کام پورے و قاراور سقرائی ہے کیا جائے | 3          |
| YY | مومن کی شان پیہ ہے کہ و ہشریف ہوتا ہے                  | **         |
| 42 | کمینگی اور مکاری فساق کی عادت ہے                       | *          |
| ۸۲ | ظلم نہ کیجے! قیامت کے دن ذلت نہ ہو                     | <b>€</b> } |

| V          |                                                                  |          |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 49         | تكبركاعلاج سلام ميں پہل كرنے ميں ہے                              | €        |
| ۷٠         | د نیامومن کا قیدخانه اور کا فر کی جنت ہے                         | (3)      |
| ۷۱         | مسواک کے دنیاوی اور اخروی فوائد                                  | 3        |
| <b>4</b> r | دوسروں کودینے والا ، لینے والوں ہے بہتر ہے                       | 3        |
| ۷۳         | ز نا ہے بھی بدتر ایک عام گناہ!                                   | 3)       |
| 28° 4      | ظاہری و باطنی پا کیزگی ایمان کا حصہ ہے                           | 3        |
| ۷٣         | ہرمسلمان کے لیے قر آن کریم کی دوجیثیتیں                          | (3)      |
| ۷۵         | ہرگانے ، بجانے کا آلہ شیطان کی طرف منسوب ہے                      | €)       |
| ۷۲         | فاسقه عورت شیطان کا جال ہے                                       | ⊕        |
| 44         | صبر وشکر کی بر کات                                               | <b>3</b> |
| ۷۸         | اخراجات میںمیا ندروی معیشت کا نصف حل                             | 3        |
| ۷9         | مخلوق خدا ہے محبت بمجھدا رلوگوں کا کام                           | €        |
| ۸۰         | گنا ہوں سے تو بہ معصوم بنادیتی ہے                                | €        |
| ΔI         | كون عقل مند ، كون بے وقو ف                                       | <b>⊕</b> |
| ۸۳         | صاحب ایمان محبت کے لائق ہے                                       | 3        |
| ۸۳         | گا نا بجانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے                           | 3        |
| ۸۵         | قیا مت کے دن متقی اور سچا تا جرنجات پائے گا۔                     | €}       |
| ٨٧         | امانت دارتا جرنبیوں اورشہیدوں کے ساتھ                            | 33       |
| ۸۸         | منافق کی تین نشانیاں                                             | €        |
| 9+         | شرك، والدين كى نافر مانى قتل ناحق اور جھو فى قتىم كبير ه گناه بي | 3        |
| 91         | نیکی اور گناه کی آسان پہچان                                      | 69.      |

### حدانق الصالحين اردوثر كزادالطالبين

| 91  | مخلوق ہے حسن سلوک محبت الہی کے حصول کا ذریعہ          | <b>(:)</b> |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 914 | و ہمومن ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں      | 3          |
| 90  | لوگوں کواپی ہر تکلیف ہے محفوظ رکھنا ایمان کی نشانی ہے | 3          |
| 97  | حقیقی جہارنفس کی مخالفت ہے                            | 3          |
| 94  | حقیقی ہجرت گنا ہوں ہے بچنا ہے                         | 3          |
| 9/  | ا یک قانو نی ضابطه                                    | 3          |
| 99  | مومن آئیند بن جائے                                    | **         |
| 1+1 | مومنین ایک جسم کی طرح ہیں                             | 3          |
| 1+1 | سفر کامیا بی اور تکلیف کا سبب                         | 3          |

## نَوُعٌ الحرُّ مِّنُهَا

| 1•4   | گھرلو منے تک اللہ کی راہ کا مسافر           | <b>⊕</b> |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| 1+4   | ادا ئيگي قرض کي فکر ڪيجئے                   | 3        |
| 1+4   | قوم کی سر داری چاہیے تو خدمت سیجئے          | <b>3</b> |
| 1+A   | محبت کی خاصیت                               | 3        |
| 1+9   | علم کی تلاش فرض ہے                          | 3        |
| 11+   | تھوڑ امال بھی نفع بخش ہےاگر یا دالہی میں ہو | *        |
| 111   | سیچ خواب کون سے                             | 3        |
| IIr   | رز ق حلال کا حصول فرض ہے                    | 3        |
| 11111 | تعلیم قرآن بہترین عمل ہے                    | 3        |
| ۱۱۴   | د نیا کی محبت ہر لڑائی کی جڑ ہے             | **       |

### مدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| וור | <sup>ېمينگ</sup> ى كى بركات               | 3          |
|-----|-------------------------------------------|------------|
| III | مجمو کے کو کھلا نا                        | 3          |
| 114 | دو بڑے لا کچی                             | <b>₽</b>   |
| НА  | نچی بات حکام کے سامنے                     | *          |
| 119 | ایک شیح ایک شام خدا کے نام                | 3          |
| 144 | فقيهه كامقام ومرتنبه                      | 3          |
| IFI | استغفار سے نامہ اعمال وزنی                | <b>(3)</b> |
| IFF | باپ کی خوشی میں رب کی خوشی                | 令          |
| 144 | بڑے بھائی کا ادب                          | 8          |
| 144 | بہتر ین گنا ہگار                          | 3          |
| Ira | گناہوں ہے مل صالح کی برکت ختم ہوجاتی ہے   | 3          |
| ורץ | اسلامی اعمال کاحسن                        | 3          |
| 112 | تم میں سے ہرایک ذ مددار ہے                | 3          |
| IFA | سب سے پیندیدہ جگہ مساجد                   | 3          |
| 119 | بازارسب سےناپندیدہمقامات ہیں              | G)         |
| 184 | برے ہم نشین ہے،اکیلااحچھا                 | 3          |
| 141 | ا چھے ہمنشین ،ا کیلے رہنے ہے بہتر         | 89         |
| ۱۳۱ | بات اچھی کریں ور نہ خاموش رہیں            | 3          |
| IPP | موت مؤمن کے لیے تھنہ                      | 3          |
| 188 | اجماعیت پرالله کی مددآتی ہے               | <b>⊕</b>   |
| ۱۳۳ | نیکی کی ترغیب ، برائی ہے رو کنایا ذکرالہی | 3          |

### و مدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| ira  | ذ کر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال | 3 |
|------|------------------------------------|---|
| 182  | غيرنا فع علم کي مثال               | 8 |
| IFA  | سب سے اچھا ذکر اور بہترین دعا؟     | 3 |
| 1179 | سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے | 3 |

## نَوُعُ الْحُرِّ مِّنُهَا

| IPT   | امانت دار کی اور و فائے وعد ہ           | 49  |
|-------|-----------------------------------------|-----|
| 164   | تجربهاور بردباري                        | 3)  |
| الدلد | گناہوں سے پرہیز                         | ↔   |
| ira   | احچھااخلاق ہیءز ت کامعیار ہے            | **  |
| ורץ   | جہاں خالق ومخلوق کی محبتوں میں تصادم ہو | 8   |
| 162   | ر بها نیت اوراسلام                      | (3) |
| IM    | تقو کی ہوتو دولت نقصان نہیں دیتی        | €}  |

## ٱلْجُمُلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الَّتِي دَخَلَتُ عَلَيْهَا حَرُفُ إِنَّ

| 10+ | بعض جادواثر بيان      | - <del>}}</del> |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 101 | بعض شعرا چھے ہوتے ہیں | ,œ              |
| 101 | بعض علم نا دا نی!     | 3               |
| ior | وبال جان باتیں        | 3               |
| 100 | ریا کاری شرک ہے       | 8               |
| IOr | ا چھے نفیب والے       | 3               |

### المنافق الصالحين اردوثر وادالطالبين

| ۱۵۵  | مشورہ دیانت داری ہے دیا جائے             | <b>⊕</b>       |
|------|------------------------------------------|----------------|
| 100  | اولا دېز د لی اور بخیلی کا ایک اېم سبب   | €}             |
| rai  | سے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے               | 8              |
| 107  | حجوث بےسکونی کا ذریعہ                    | 3              |
| 102  | الله کوکیا پیند ہے؟                      | ⊕              |
| 104  | بر دباری ہوتیزی نہ ہو                    | €}             |
| 101  | روزیموت کی طرح بندے کی تلاش میں          | 3              |
| 109  | شیطان کاانیان میں قبضہ                   | €              |
| 14+  | اں امت کاعظیم فتنہ مال ہے                | €              |
| 171  | جلد قبول ہونے والی دعا                   | 3              |
| 141  | رزق کی تنگی گنا ہوں کی وجہ ہے            | ₩              |
| 144  | لکھاہوارز ق ہرحال میں ملے گا             | 3              |
| 171" | صد تے کے دوعظیم فائدے                    | €              |
| ואוי | معيار نضيلت                              | <del>(})</del> |
| 170  | اللد تعالى دل كى كيفيت اورعمل د كيمتا ہے | 3              |
| ואא  | خندہ بیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے          | (3)            |
| 144  | الله كالبنديده انسان                     | 3              |
| AFI  | سودے مال کم ہوتا ہے                      | (3)            |
| 149  | غصہا بمان کوخراب کر دیتا ہے              | (3)            |
| 14+  | سے جنت کی طرف لے جاتا ہے<br>م            | <b>③</b>       |
| 141  | جھوٹ جہنم کا راستہ دکھا تا ہے            | (3)            |

| <\(\begin{aligned} 11 | نق الصالحيين اردوش زادالطالبين                  | و ا        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 127                   | سات بڑے گناہ                                    | €          |
| 140                   | الله کے یہاں ایک پیندیدہ عمل                    | 3          |
| 124                   | عالم ، طالب علم اور ذكراللي                     | <b>(3)</b> |
| 144                   | سات قتم کے صدقات جاریہ                          | €          |
| 1/1                   | الله تعالیٰ جس ہے جا ہیں اپنے دین کا کام لے لیں | €          |
| IAT                   | مساجد پرفخر قیامت کی نشانی                      | €}         |
|                       | إنَّمَا                                         |            |
| ۱۸۳                   | جہالت کا علاج                                   | €}         |
| 11/10                 | اعمال کاانجام بخیر ہونا چاہیے                   | <b>③</b>   |
| 1/10                  | قبر جنت كاباغ ياجبنم كاكرُ ها                   | <b>⊕</b>   |
|                       | الُجُمُلَةُ اللهِعُليَّة •                      |            |
| 144                   | فقروفا قد كفرتك لے جاسكتا ہے                    | €          |
| 1/19                  | ہرانسان کے آخری عمل کے مطابق معاملہ ہوگا        | €)         |
|                       | الُجُمُلَةُ الُفِعُليَّةِ ۞                     | -          |
| 191                   | سی سنا کی بات نہ کی جائے                        | <b>③</b>   |
| 197                   | حقوق العبادكي ابميت                             | €          |
| 191                   | مال کاغلام، الله کی رحمت ہے دور                 | ⊕          |
| 1917                  | جنت اور دوزخ کے پردے کیا ہیں؟                   | 8          |
| 190                   | دوچيزي رن بدن جوان ہوتی ہيں                     | 8          |

| 12         | نه الصالحين اردوم ح زادالطالبين  | هداه                                    |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 197        | فقہاء طلب کے بغیرعلم نہ سکھا تیں | : <u>;</u> ;                            |
| 19/        | صرف نیک عمل قبر میں ساتھ جائے گا | 100                                     |
| <b>***</b> | سب سے بڑی خیانت                  | , ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° |
| r+1        | ذخیرہاندوز بُراہے                | 3                                       |

### نَوْعٌ اخَرٌ مِّنَ الْجُمُلَةِ الْفِعُليَّة وَهُوَ مَافِي أَوَّلِهِ لَا النَّافِيَةُ.

| r+ p | چغل خور جنت میں نہ جائے گا                    | G)         |
|------|-----------------------------------------------|------------|
| r-0  | قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا         | **         |
| r-0  | مؤمن بار باردهو کانہیں کھا تا                 | સુંગ       |
| r+4  | پڑوی کومطمئن رکھیے                            | **         |
| T+C  | جنت میں جانا ہے تو حرام ہے بچئے               | -33        |
| r+A  | برخوا بش سُنت رسول مَنْ يَنْيَامُ كِتا لِع بو | \$ 1.5°    |
| r- 9 | من کوخوف ز د ہ نہ سیجیج                       | 1          |
| ri=  | کنااورتصویری گھرمیں ندر کھیئے                 | -1:3       |
| rii  | محبت رسول منافيتي كامعيار                     | 3)         |
| rir  | ئى مىلمان سے تعلقات نەتو ژيئے                 | 7.4        |
| rir  | بغيرا جازت کسی کی چیز استعال نه نیجیج         | <b>⊕</b> } |
| rir  | بدبخت سےزی چھن جاتی ہے                        | 3)         |
| rir  | جہاں کتااورگھنٹی ہوو ہاں فرشتے نہیں جاتے      | €)         |

## صِيَغُ الْآمُرِ وَالنَّهُي

| 112 | میرا پیغام پہنچاد و جہاں تک ہو سکے | 9 |
|-----|------------------------------------|---|
|     |                                    |   |

| ria  | ہر مخص کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے   | 邻        |
|------|----------------------------------------------|----------|
| MA   | جائز سفارش پراجرماتا ہے                      | **       |
| MA   | استفقامت ایمان کے لیے ضروری ہے               | ·3       |
| 719  | شفاف زندگی سیکھو                             | 3        |
| PPI  | ہم جہاں بھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھر ہاہے  | 8        |
| 441  | نیکی برائی کے اثر کوز اکل کر دیتی ہے         | 邻        |
| 777  | الجھے اخلاق کا اہتمام                        | (P)      |
| ***  | دوتی ایمان کی ترقی کے لیے ہو                 | 8        |
| ۲۲۳  | نیک لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت اجر ہے     | (F)      |
| ***  | ا مانتیں با حفاظت واپس کر دیجئے              | <b>%</b> |
| 770  | کوئی تھے سے خیانت ندکر                       | **       |
| 777  | اذان تم میں ہے بہتر آ دی پڑھے!               | 3        |
| 777  | سب سے اچھا پڑھنے والانماز پڑھائے!            | €        |
| 772  | سلام کے بغیر آنے کی اجازت نہ دو              | €}       |
| 777  | سفید مال مسلمان کا نور ہے ،انہیں نہا کھاڑو   | ⊕        |
| rrq  | محبت اللي ، دنيا سے بے رغتی میں ملتی ہے      | <b>③</b> |
| 779  | اپی ضروریات میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیئے | *        |
| 14.  | زندگی ایک سفر ہے، مسافروں کی طرح گزرایئے     | ↔        |
| 4771 | جائداد بنانے میں آخرت نہ بھول جاؤ            | €        |
| 777  | مز دور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو  | €)       |
| rrr  | ڈ اڑھی بڑ ھاؤ اورمو خچھیں کٹواؤ              | 3        |

#### و مدانق الصالحين اردوثر و زادالطَالبين

| ٣٢٣                        | مبلغین کے لیے ایک نفیحت                                   | 3        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| rro                        | بھوکوں کوکھلا نا ،مریض کی عیادت کرنا ،اور قیدی چیٹر وا نا | tight.   |
| ٢٣٦                        | مرغ کوگالی نه دو                                          | 8        |
| 72                         | غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیا جائے                         | 333      |
| ۲۳۸                        | مومن عیش پرست نہیں ہوتا                                   | •        |
| 744                        | سجدے کے آ داب                                             | 3        |
| 44.4                       | مُر دوں کو گالی نه دو ، وه اپنے انجام تک بہنچ چکے         | 3        |
| ١٣١                        | بچوں کونماز کا حکم اورسُلا نے کا ایک ادب                  | 8        |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | قر آن کریم کی حفاظت کرو ، پیجلد بھو لنے والا ہے           | 3        |
| ۲۳۳                        | قبروں پر نەبىیھواور نەان کی طرف نماز پڑھو!                |          |
| trr                        | مظلوم کی بدعا ہے بچو ،جلد قبول ہونے والی ہے               | 43       |
| 44.4                       | ان چو پایوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو!                      | 3        |
| <b>T</b> PZ                | غیرمحرم کے ساتھ ہرطرح کی خلوت اور سفر سے پر ہیز کریں      | 3        |
| ۲۳۸                        | جا نوروں کی پی <u>ٹ</u> ھ کوممبر نہ بناؤ                  | 3        |
| 449                        | جا ندار كونشا نه نه بنا وُ!                               | 3        |
| ra•                        | بغیرا جازت دوآ دمیوں کے درمیان نهبیٹھو!                   | 8        |
| 101                        | صدقه مصائب کے لیے ڈھال ہے                                 | 89       |
| rar                        | اپنے بھائی کی تکلیف پرخوش نہ ہوں!                         | 3)       |
| ror                        | ا یک محجور بھی ہو سکے تو صدقہ کرو!                        | 3        |
| ror                        | اپنے مال، جان اور زبان ہے جہاد کرو!                       | 3        |
| raa                        | پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے سے غنیمت جان لو!               | <b>3</b> |

## لَيْسَ النَّاقِصَة

| ran | پہلوان اور بہا دروہ جو غصے پر قابو پائے        | ***      |
|-----|------------------------------------------------|----------|
| rag | عورت اورغلام كوبهكا كرخاونداورآ قاميے جدانه كر | *        |
| r4• | حپورٹوں پیشفقت اور بڑوں کی عزت کرو             | (3)      |
| ryr | ر پر وی کا خیال ندر کھنے والامومن نہیں ہے      | **       |
| 444 | مومن کی چارصفات                                | €        |
| ryr | صلدرخی کیاہے؟                                  | 3        |
| CPT | حقیقی مالداری دل کاغنی ہونا ہے                 | 3        |
| ryy | صلح کے لیے خلاف واقعہ ہات کرنے والاجھوٹانہیں   | (3)      |
| 742 | دعاایک پندیده <sup>ع</sup> ل                   | <b>⊕</b> |
| AFY | میت پرآواز ہے رونااور نوحہ کرنامنع ہے          | 3        |
| 749 | مشاہدہ اور خبر میں فرق ہے                      | *        |

## الشرط والجزاء

| 121  | تواضع بلندی اور تکبر ذلت کا ذریعہ ہے          | ⊕        |
|------|-----------------------------------------------|----------|
| 141  | نعمت ملنے پر بندوں کا بھی شکر میادا کرو       | <b>⊕</b> |
| r2r  | نه ما تگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں | 3        |
| r4r  | لٹیر ےاپنے ایمان کی فکر کریں!                 | 3        |
| 12 m | نیکی کی راہ بتانے والے نیکی میں شریک ہیں      | 3        |
| 120  | جومسلمان پر ہتھیارا ٹھائے؟                    | €        |

#### و مدانق الصالحين اردوثر و زادالطّالبين

| 124                 | خاموثی نجات کا ذریعہ ہے                                    | €}         |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 122                 | مجاہد کی مد د جہاد میں شرکت کا ذریعہ ہے                    | €          |
| r∠∧                 | جوزی سے وہ م بوہ بررائی سے وہ م                            | €          |
| <b>1</b> 2A         | دیہات کے رہنے والوں میں بختی ہوتی ہے                       | <b>€</b>   |
| ۲۸۰                 | د کھلا و سے کی ہر عبادت شرک بن جاتی ہے                     | 3          |
| MI                  | کسی قوم کی مشابہت ان میں شامل کرد ہے گ                     | 3          |
| <b>7</b> / <b>1</b> | سنت رسول مَنْ يَنْتِمْ كَي مخالفت ہے ايمان كوخطرہ          | *          |
| 7A F                | جج کی ادا <sup>ئیگ</sup> ی میں جلدی کرنی جا ہیے            | (3)        |
| <b>*</b> A <b>*</b> | دھوکہ بازایمانی صفات ہےمحروم ہوجاتا ہے                     | 8          |
| MA                  | مصیبت ز دہ کوتیلی دینے پراجر!                              | 3          |
| PAY                 | ایک د فعه درو دیپاک ، دس رحمتوں کا ثواب                    | 3          |
| ۲۸۲                 | ہمسامیرمما لک کے معاہدوں کی پابندی                         | ⇔          |
| MA                  | جس سے بھلائی کاارادہ ہواللہ تعالیٰ اسے دین کی مجھ دیتے ہیں | 3          |
| ra a                | مىجد بنانے كاا جروثواب                                     | 3          |
| 17.4                | شکریدا دا کرنے کا اسلامی طریقہ                             | 3          |
| 191                 | دوغلی پالیسی پروعید                                        | 3          |
| 797                 | دوسروں کے عیب چھپایئے ایک زندگی کا تواب پایئے              | ᢒ          |
| ram                 | حفاظت زبان اورعذ رقبول کرنے کا انعام                       | <b>(3)</b> |
| 190                 | کوئی مسئلہ پو جھےتو ضرور بتا نا چا ہیے                     | <b>③</b>   |
| ray                 | بغیر محقیق کے مسائل نہ بتا ہے                              | 3          |
| 791                 | بدعتی کی تعظیم نه سیجیج                                    | ⊕ .        |

### حدانق الصالحين اردوثر ن زادالطَالبين

| 199        | بدعت در بارا الی میں مر دود ہے                           | 3           |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۰۰        | لباس سے دھو کا نہ دیجئے ۔                                | 3           |
| P"+1       | ز بان اورشر مگاه کی حفاظت                                | 3           |
| P+ P       | ا یک سنت پرغمل سوشه بید و آن کا ثواب                     | 33          |
| P*+ (*     | تو حیدورسالت مناتلیٔ کم گوا ہی پرانعام                   | <b>(3)</b>  |
| r•a        | چارا عمال ایمان مکمل کرنے والے                           | **          |
| r+2        | روز قیامت سامیه چا ہتے ہیں تو مقروض کومہلت دیں           | 69          |
| ۳•۸        | حدیث نبی سَلَقَیْمِ کے بیان میں احتیاط                   | 93          |
| p= 9       | طالب علم راہ خدامیں ہے جب تک گھرندآئ                     | *           |
| ۳1۰        | مؤ ذن کے لیے ،جہنم ہے آزادی کا پروانہ                    | 3           |
| ۳۱۱        | تارک جمعه منافق ہے                                       | **          |
| rir        | جہاد کا ارادہ بھی نہ رکھنا نفاق کی علامت ہے              | 0           |
| mlm.       | روز بے کاحقیقی مقصد!                                     |             |
| <b>110</b> | ناموری کے لیے لباس پہننا                                 | **          |
| riy        | تعليم دين مے مقصود صرف رضائے الهي ہو                     |             |
| MIA        | د نیاوی اغراض ہے حصولِ علم کا انجام                      | 3           |
| ۳۲٠        | نجومیوں کے پاس جانے کی نحوست                             | ***         |
| rri        | انسانیت کے حقوق ،انسانوں پر                              | 3           |
| rrr        | نہی عن المنکر ہرمسلمان پرلازم ہے                         | **          |
| 220        | قرض کی ادا ٹیگی کی نبیت ہوتو اللہ تعالیٰ مد دفر ماتے ہیں | <b>(%</b> ) |
| 444        | ایک دن فرض روز ه حچموژ نے کا نقصان                       | <b>(3)</b>  |

#### عدائق الصالحين اردوثر 5 زادالطالبين

| 771   | مجاہد کوسامان جہا د دینے اور روز ہ افطار کرائے کا اجر    | 33       |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|
| rra   | امير واستاد كي اطاعت مين نجات                            | 3        |
| mm+   | ناحق زمین د بالینے کا انجام                              | (3)      |
| ۳۳۱   | زیارت رسول مَنْ فَیْرُمْ حقیقت ہی ہوتی ہے                | (3)      |
| mmm   | حبووٹا دعویٰ گنا ہ کبیر ہ ہے                             | <b>⊕</b> |
| ماساس | روزه اور تیام کیل کی فضیلت                               | 8        |
| ٣٣٩   | مبجد میں بد بووالی چیزیں نہ لائیں اور نہ مبجد میں کھائیں | 8        |
| ۳۳۸   | عدالت کی اہم ذمہ داری                                    | S.       |
| ٣٣٩   | غيرالله كي قسم كھانا                                     | 8        |
| ۳۴۰   | مہمان اور پڑوی ہے حسنِ سلوک                              | 3        |
| ۲۳۲   | فجر وعشاء باجماعت بڑھنے کی نضیلت                         | 3        |
| ٣٢٣   | کامیا بی نسب رنہیں اعمال پر ہے                           | 8        |
| ٣٨٨   | پر میز گاری ہے جج کرنا گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ          | 33       |
| ۲۳۲   | شہادت کی سچی تمنا بھی فائدہ مند ہے                       | 34       |
| ٣٣4   | جہاد کی تیاری بھی ، جہاد کے ثواب میں شمولیت ہے           | €9       |
| ٩٣٩   | بالوں کی حفاظت کیجیے                                     | **       |

# نَوْعٌ اخَرٌ مِّنْهُ

| <b>F01</b> | ایمان کی نشانی         | 83 |
|------------|------------------------|----|
| ror        | جس کا کام ،ای کوسا جھے | 3) |
| ror        | مجلن كاايك ادب         | 69 |

| حين اردوشرح زادالطالبين | حدانق الصال |
|-------------------------|-------------|

| ror        | موت کی طرف انسان خود چلتا ہے        | 3   |
|------------|-------------------------------------|-----|
| raa        | پڑوی کی ضرورت کا احساس              | (3) |
| ray        | ہراچھا کام دائیں طرف ہے             | 8   |
| ran        | ہاتھوں اور پاؤیں کی انگلیوں کا خلال | 33  |
| <b>ma9</b> | کھانا جوتے اتار کر کھائیں!          | (f) |
| m4+        | حیابرائی ہے بچنے کا ذریعہ           | (3) |
| ۳۲۱        | دائیں ہاتھ سے کھانااوراس سے بینا    | 3   |
| ryr        | تحية المسجد                         | *   |
| mym .      | جب جوتے پہنیں اورا تاریں            | 3   |
| myr        | سفر ہے واپسی کا ادب                 | (3) |
| 240        | تیمارداری کا ادب                    | 3)  |

# ذِكُرُ بَعُضِ الْمُغِيبَاتِ

| ۳۲۸           | ہر دور میں ایک جماعت دین کی مکمل پابندر ہے گ         | 3        |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>٣</b> 49   | لوگ من گھڑت احادیث ہے گمراہ کریں گے                  | 3        |
| ٣٤٠           | سب ہے بہترین زمانہ پھر دوسرے اور تیسرے درجے کا زمانہ | 3        |
| . 121         | سود عام ہوجائے گا                                    | 窃        |
| 121           | دین غریبوں سے زندہ رہے گا                            | 8        |
| <b>172 17</b> | دین اسلام پرحمله آورلوگوں کا مقابله ہوتا رہے گا      | 8        |
| r20           | بےمقصدقتل و قبال زیادہ ہوجائے گا                     | 3        |
| <b>72</b> 4   | اوقات میں برکت نہ ہوگی ،علم اٹھ جائے گا              | <b>⊕</b> |

| 722          | انسان فتنے ہے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرے گا      | (B)          |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| ۳۷۸          | اسلام کا نام اور قر آن کےصرف الفاظر ہ جائیں گے    | 137          |
| ۳۸+          | منا فقت عام ہوجائے گ                              | 49           |
| <b>PA1</b>   | نیک لوگ اٹھ جا نیں گے ، بے کاررہ جا نیں گے        | .j.)         |
| MAT          | کمینا ہن کمیندسب سے نیک بخت سمجما جائے گا         | J.           |
| ۳۸۳          | دین پر ثابت قدی مشکل ہوجائے گی                    | **           |
| ۳۸۳          | کا فرمتحداورمسلمان متفرق ہوجا ئیں گے              | 33           |
| ۳۸۲          | ز با نو ں کوذ ریعہ معاش بنایا جائے گا             | 33           |
| <b>77</b> /2 | حلال وحرام کی تمیزاٹھ جائے گ                      | 33           |
| <b>T</b> A2  | لائق امامت نمازی نه ملے گا                        | 3            |
| ۳۸۸          | کچھلوگ عشق رسالت مُناغِیْظِ رکھنے والے بھی ہوں گے | 33           |
| <b>7</b> /4  | صحابه کرام نئی گنتی کے اجر میں شمولیت             | 187          |
| mq+          | مال ہی نفع کا ذریعہ ہوگا                          | 50           |
| 1791         | عورتیں لباس پہن کربھی ننگی ہوں گی                 | Ü            |
| MAM          | علم اٹھ جائے گا اور جاہل امام بن جائنیں گے        | B            |
| 790          | علم اٹھ جائے گا ،شرعی مسکلہ بتانے والابھی نہ ہوگا | 3            |
| 794          | فتنہ پرورقاری گانے کی طرز پرقر آن پڑھیں گے        | <del>%</del> |

### الباب الثاني فِي الُوَاقِعَاتِ وَالُقَصَصِ وَفِيُهِ اَرُبَعُوُنَ قِصَّةً

|           |                                        | 1 |
|-----------|----------------------------------------|---|
| <b>29</b> | اسلام ، ایمان ، احسان اورعلا مات قیامت | * |

### الصالحين اردوثر وادالطالبين

| r+0         | وضو میں اعضاء کو کا مل طور پر دھونے کی اہمیت   | <b>⊕</b>        |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------|
| ۲۰۰۸        | نماز کے ذریعے گنا ہوں کی معانی                 |                 |
| <b>~</b> +∧ | جنت میں رفاقت رسول مُلَّاثِيْظِم كانسخه        |                 |
| ٠١٠         | نماز کے لیےصف بندی کا اہتمام                   | 3               |
| ۲۱۲         | چارا عمال پر جنت کی خوشخبری                    | <b>∌</b> .      |
| ۱۳          | جورت کے ہاں بھیجاو ہی باتی ہے                  | 1               |
| Ma          | برمزے والا آرام پالیتا ہے یا آرام دے دیتا ہے   | 왕               |
| 412         | روز ه دار کارز ق جنت میں                       | 3               |
| ۴۱۸         | بات کرنے کا ایک ادب                            | 3               |
| ۱۹۱۹        | طلبا عِلم کی وجہ ہےرزق میں وُسعت ہوتی ہے       | <u>왕</u>        |
| ۲۲۱         | دوسر ہے مسلمان کے احتر ام میں اپنی جگہ چھوڑ دے | 8               |
| rrr         | کھانے کے تین آ داب                             | ÷3              |
| ۳۲۳         | بھم اللّدنہ پڑھنے والے کے ساتھ شیطان کھا تا ہے | -3-7            |
| rra         | ہرمسلمان کوثواب کا شوق ہونا چاہیے              | क्षेत्र         |
| rr2         | گنا ہوں ہے بچاؤ کانسخہ                         | 33              |
| ۲۲۸         | معو ذتین کے ذریعے دَ م کی تا ثیر               | 3               |
| ٠٣٠٠        | احکامات ظاہر پر لگتے ہیں                       | 4:              |
| المام       | بر د باری اورا خلاقِ عظیم کا ایک واقعه         | \$              |
| ٦٣٢         | کیا نا مینا ہے بھی پر دہ ہے؟                   | <del>(}</del> } |
| ۳۳۵         | حضرت سلیمان علینلا) کی فراست                   | -33             |
| ۴۳۷         | مقام ومرتبہ کے لحا ظ کاعملی نمونہ              | . 33            |

| ۳۳۸    | مزاح نبوي مَثَاثِينِمُ كالحجيبُ وا قعه                            | <b>⊕</b>   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 444    | حقیقی نماز ،انداز گفتگواورامیدوں کی وابستگی                       | <b>€</b> } |
| الماما | حكمت نبوي مَلَا لِيَنْ إِلَى كَا لِيكِ وا قعه                     | <b>⊕</b>   |
| لالالا | در بارِ نبوت مَنْ غَيْنِمْ مِين ايك نومسلم وفد كي آيد             | 3          |
| 4      | ام المومنين طِلْفَهُا كِ تُوسط ہے ايك فيتی دُ عا                  | <b>⊕</b>   |
| ۳۳۸    | مقام شهادت اورحقو ق العباد                                        | 3          |
| ra+    | کامیاب زندگی کے رہنمااصول                                         | 왕          |
| rar    | نیبت کی تعریف اور ایک اشکال کا جواب                               | 3          |
| raa    | صرف خود کا نیک ہونا کا نی نہیں                                    | **         |
| ra2    | ز مدنبوی مَثَاثِیْتُمْ کاواقعہ                                    | 3          |
| ran    | غلاموں اور ماتحتوں برظلم کا انجام                                 | 3          |
| 600    | ہر نفع ونقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے                          | **         |
| וציח   | ئىرخ چژىيادرچيوننيوں كىبىتى                                       | ٠          |
| MAL    | فضيلتِ علم ،ايك دلچيپ واقعه                                       | 3          |
| ۵۲۳    | ماتخو ں کوسز ادیتے وقت میزان قیامت نہ بھو لیئے                    | (3)        |
| ۸۲۳    | ہر کا م سنت نبوی مَالیَّیْمِ کے تابع ہونا جا ہیے                  | 3          |
| 741    | ا مام الا نبیاء عَلَیْظِاً کی اثر انگیز وصیتیں                    | €          |
| 142 m  | الله تعالیٰ کاحق بندوں پراور بندوں کاحق الله پر پر                | <b>(:)</b> |
| 724    | '' زادالطالبین'' ہے متعلق و فاق المدارس العربیہ کے دس سالہ سوالات | <b>(3)</b> |

بعمر (لله (لرحس (لرحيم

## افتتاحيه

رب کریم کاشکر ہے کہ ہم آپ کے ہاتھوں تک ایس کتاب کی بامقصد (اور ضروریاتِ تدریس کومدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دی گئی) شرح پہنچانے کا شرف حاصل کررہے ہیں۔جس کاتعلق حضورنبی کریم شکھیا کے اقوال وافعال سے ہے۔

'زاد السطالبين' جيسى بنيادى كتاب كى شرح كے ليے ہم نے اپنے مخلص دوست مولا نامحد اسلم زاہد (مرز سی بیٹ (لعلمی) للابور) كی خدمات حاصل كيں جنہيں سال ہاسال ہے اس مجموعہ احادیث كی تدریس كا تجر بہ حاصل ہے اور تصنیف و تالیف كا بھی عمدہ ذوق رکھتے ہیں ۔موصوف نے تعلیمی وانظا می مصروفیات كے ساتھ ساتھ اس كام كو پایئے بھی ساتھ ساتھ اس كام فيز المدرسین مولا نا حسان الهی صاحب مدظلہ نے مسودہ ملاحظہ فر ما کر خوى فوائد كی تصودہ ملاحظہ فر ما کر خوى فوائد كی تصودہ ملاحظہ فر ما کر خوى فوائد كی صرانجام دیا۔ بارى تعالى جملہ معاونین كواپئے شایانِ شان اجرعطا كرے۔ آمین

رب اجرید، برن می بیش کی صورت میں ماہرین تعلیم کی محنت کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بیش کیا جارہ الحصالحین "کی صورت میں ماہرین تعلیم کی محنت کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بیش کیا جارہ ہے۔ امید ہے کہ طلباعظام اور اہل ذوق کو یہ کاوش پسند آئے گی ہم اس کتاب ہے متعلق ان کی حقائق پر ہنی علمی آراء کے منتظر رہیں گے تاکہ اگل اشاعت میں ان آراء کی روشن میں اصلاح کی جاسکے درب العزت کے حضور دعا ہے کہاس محنت کوشر ف قبولیت بخشے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوة والتسلیم۔

والسلام

میان عبدالوحید اشرفی مدر: دارالهدی پلشرز،اردوبازار،لا مور

## ایک نئی شرح کی ضرورت کیوں؟

جس طرح درس نظامی میں اساتذہ کرام نے بڑے غوروفکر کے بعد تعلمی ضروریات کے لحاط سے کتابوں کوشامل نصاب کیا ہے۔

ای طرح" فانویه عامه 'ک طلباء وطالبات کے لیے زاد الط البین من کلام رسول رب الع المین کوخاص مقاصد کے لیے نتخب کیا ہے۔ ہماری ناقص رائے میں وجوہات ہے ہیں۔

- کو بی سے اردو تر جمہ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے مصنف ہیسیئے نے پہلے چھوٹے چھوٹے جملوں والی احادیث ککھی ہیں۔
- ﴿ عَرَبِي جَمَلُوں كَى تَركِبَ كَاطَرِيقَه جَوْتُوكَى كَتَابُوں مِيں سَكُهَا يَا جَاسَ كَى مَثَقَ ہو جائے۔ چنا نچہاں سے پہلے'' شرح مائة عامل'' میں پچھترا كیب كرائی جا تیں تھیں' پھر دیگر كتب میں یا دد ہانی کے لیے كہیں كہیں اجراء كرا دیا جاتا تھا۔اس كتاب كو خاص طور پر اجراء كى غرض سے شامل كيا گيا۔
  - 🕆 تر کیب اورتر جمه میں مطابقت۔

مدارس میں صرف ونحو کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑی محنت کروائی جاتی ہے لیکن اردو تر جمد کی صلاحیت نہ ہو سکے تو سب کچھالا حاصل ہے۔ اسی غرض کے لیے تعریف و ترکیب کے ساتھ ساتھ تر جمد کی مثل بہت نشروری تھی جس کے لیے اس مختصر گر حامع کتا ہے و بُختا گیا۔

ﷺ چوتھااورا ہم مقصدیہ ہے کہ احادیث طیبہ یاد کرنے ہوئوں ہیدا ہو۔ ان ہی مقاصد کے حصول کے لیے طویل بحثوں سے بیچتے ہوئے ایک مختصر با مقصد شرح آپ کے ہاتھوں میں ہے۔جس میں مطلوبہ اہداف کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

### (ترجمه کی صلاحیت)

عربی ترجمہ کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تحت اللفظ کوتر جیج دی ہے، کیونکہ با محاورہ ترجمہ میں بیضرورت پوری نہیں ہوتی ۔ پھر کوشش کی ہے کہ تمام مرکبات اضافی، توصفی وغیرہ الگ الگ رہیں، جہاں مفہوم تک جنچنے کے لیے پچھ ضرورت پڑی، وہاں' زائد الفاظ قوسین میں دے دیے گئے ہیں۔

اساتذہ اسی انداز ہے ترجمہ کی مثق کروائیں جب خوب صلاحیت پیدا ہو جائے تو بامحاور ہ بھی کروا دیا جائے۔

تر کیب: بیخاص مقصد ہے اس کتاب کا۔اس کے حصول کے لیے ہرعنوان کے تحت احادیث سے پہلے ایک نوٹ لکھ دیا گیا ہے۔جس میں نحوی قواعد کی مختصر وضاحت کر دی گئی ہے۔

کیکن بیقواعد کی چندسطورمحتر م اساتذہ کرام کی توجہ کے لیے ہیں خاطر خواہ فائدہ اس میں ہے کہ زیر درس نحوی کتب کے حوالے سے بات کی جائے اور ان قواعد کا اجراء ان احادیث طیبہ میں کرایا جائے۔

### (ترجمه وتركيب مين مطابقت)

مثلاً جملہ اسمیہ خبر میہ ہے۔ اس کے معانی میں ہے، ہوں، ہو وغیرہ الفاظ استعال مولاً ۔ بعض ہوں گے۔ جملہ شرطیہ میں جزاء کے معنی میں ''تو''یا'' کا لفظ استعال ہوگا۔ بعض جگہ الف 'لام جمعنی المسندی اسم موصول ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی ، اضافی ، عطفی وغیرہ کے خاص معنی ہیں جن کی جھلکیاں آپ اس کتاب میں محسوس کریں گے۔

ہر حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق عام فہم عنوان لکھ دیا گیا ہے جس سے پیغام رسالت من ﷺ کو سجھنے اور بیان کرنے میں آسانی ہو۔ اساتذہ کرام چند اسباق عنوانات کے ساتھ پڑھا دیں تو ذہبن طلبہ جلد اور عام طلبہ بدیر خود عنوانات تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ تقریر وتحریر میں عنوان بنانے کی صلاحیت بہت کام آتی ہے۔

خصوصاً امتحانی پر چوں میں ایک خاص کام یہی ہے کہ سوالنا مے میں مطلوبہ جوابات کو مناسب عناوین کے تحت لکھا جائے۔

شی مختصر''حل لغات''طلبہ کی استعداد کے مطابق جتنی یا دکرواسکیں بہتر ہیں۔ لیکن ایک بار جوالفاظ حل ہو جاتے ہیں دو بارہ کتاب میں ان کی''لغوی تحقیق''نہیں دی گئی بلکہ نئے الفاظ کو جگہ دی گئی ہے۔

ک بید دعویٰ تونہیں ہے کہ عربی ہے اردو کا حق ادا کر دیا گیا ہے تا ہم کوشش رہی ہے۔ عربی کا تر جمہ عربی الفاظ کے بجائے اردو ہی ہے ہو۔

مثلًا چندالفاظ لکھے جاتے ہیں۔

| خالص اردو                | عر نی میں ترجمہ | عر بي الفاظ  |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| حاصل کرنا                | طلبكرنا         | طکب          |
| بهترین یا بهتر           | افضل            | ٱفْضَلُ      |
| سب ہے زویک               | سب سے قریب      | ٱقْرَبُ      |
| ضروري                    | فرض             | فَرِيْضَة    |
| محنت / کوشش کر ہے        | جومجاہدہ کرے    | مَنُ جَاهَدَ |
| فرما نبر داری/ بات ماننا | اطاعت           | طَاعَةً      |
| ۇرنا/ <u>ب</u> چنا       | تقوي            | تَقُوٰى      |
| ľħ                       | دعوت دى         | دَعَا        |

اسی اسلوب کوحضرات اساتذہ کرام اپنائیں گے تو ان کے انداز تدریس کی ایک خاصیت ہوگی۔

محتر م اساتذہ کرام! آج ہم میڈیا کے دورِ حکومت میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے طلبہ میں تحریر وتقریر کا ذوق پیدا نہ ہوا تو اس پُرفتن سیلا ب کا منہ بند کرنا بہت مشکل ہے۔اس لیے اگر آپ نے پچھ توجہ دلا دی تو یہ پوری امت کے لیے مفید ہوگ طلبہ کو اس کتاب سے ایک ہی موضوع پر احادیث کی نشان دہی کا دلچپ کام دے دیا جائے اور پھرامتحان بھی لیا جائے تو بڑا مفید سلسلہ ہوگا۔ مضمون کاعنوان دے کر طلبہ سے احادیث اور ان کے مطالب لکھوالیے جائیں تو بہت ہی مفید ہوگا، جس سے آپ کو امتحانات کی تیاری اور ''بزم ادب'' کی تیاری میں بھی اعانت ہو جائے گی اور پوری کتاب پر نظر کتاب پر نظر کتاب پر نظر تب ہی رکھی جاسکتی ہے جب کہ اسے بار بار پڑھے کا موقعہ ل گیا ہو۔

اگر معاملہ یہ ہوکہ شروع سال میں طویل بحثیں اور اسباق کے نامنے کیے جائیں اور سال کے آخر میں طلبہ واسا تذہ دونوں ہی پریشان ہوں تو پھر ہمارے دیے ہوئے مشوروں ہے ہی کیا، کسی بھی طریقہ سے پوری طرح مستفید ہونا مشکل ہوجائے گا۔اس کتاب کوحل کروانے کے لیے مجرب انداز تدریس (جومختلف کا میاب مدرسین کا دیکھا گیا) لکھا جاریا ہے جس سے بڑے فائدے کی امید ہے۔

(۱) پہلے پوری کتاب کا صرف ترجمہ یاد کروایا جائے۔اس دوران صرفی تحقیق اور لغوی حقائق واضح کر کے یاد کرواد ہے جائیں۔ (۲) بعد از ال دو ہرائی کے ساتھ روز انہ ایک حصہ میں سے مکمل ترکیب کی بجائے صرف جار، مجرور، مرکب اضافی وقوصیٰی وغیرہ کی الگ الگ پہچان کرادی جائے۔ (۳) تیسری مرتبہ تشریح اور عنوانات کے ساتھ ساتھ کمل ترکیب کروادی جائے۔ (۳) ترکیبوں کے دوران عبارت پڑھا کر یہ سوالا مضرور کیے جائیں۔فلاں لفظ مجرور کیوں۔منصوب ومرفوع کیوں ہے؟ کر یہ سوالا مضرور کیے جائیں۔فلاں لفظ مجرور کیوں۔منصوب ومرفوع کیوں ہے؟ اس طرح یاای سے ملتے جلتے طریقہ تدریس سے کتاب کے مقاصد پورے ہوں گے اور طلباء بڑی سہولت کے ساتھ کتاب حل کرسکیں گے،فن حدیث میں دلچیسی پیدا ہوگی اور تھ کم وکمل کی رائیں گلیس گی اور میدرس کے سبق کی ایک خاصیت بھی ہوگی۔ اور ترقی علم وکمل کی رائیں گلیس گی اور میدرس کے سبق کی ایک خاصیت بھی ہوگی۔ ملاحظا ت: حواثی کیونکہ پہلے سے اصل کتاب میں موجود بیں اس لیے بے مفرورت کتاب بڑی کرنا مناسب نہ سجھا گیا۔جس سے کتاب کی قیمت بھی کم رہے گی۔

تقص کی طوالت کے پیش نظر ان کی تر اکیب نہیں لکھی گئیں اس کی تین وجوہ

یں۔(۱) کتاب ضخیم نہ ہو۔(۲) کتاب کے اکثر جھے کی تر کیبیں ہوجانے کے بعد خود طلبہ میں ترکیبوں کی صلاحیت پیدا ہوجانی چاہیے جس سے آنگے آنے والے''واقعات وفقعں'' کی تراکیب خود کر سکیں۔(۳) اکثر و بیشتر مدارس میں صرف''فقعں'' تک تراکیب کرائی جاتی ہیں۔

(۱) تشریح مخضر رکھی گئی ہے۔ تا کہ طلبہ''حل عبارت'' ہی میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں جس مقصد کے لیے یہ کتاب شامل نصاب کی گئی ہے۔

محتر م اساتدہ!ان معروضات کے ساتھ ساتھ اپنی کم ملمی و بے مائیگی کا احساس بھی کچھ کم نہیں ہے اقوال رسول اللہ ساٹیٹر پر کام کرنے میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ تاہم اپنی بچیت کے لیے اکابر کی تشریحات کا دامن آخرتک تھا ہے رکھا۔

آخر میں اپنے محتر م مدرسین ومستفدین سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ کہوہ جہاں اپنے لیے رب العزت سے دعا مانگیں ساتھ ایک بے علم وعمل ناچیز اور اس کے اساتذہ ووالدین اور ناشرین ومعاونین کتاب کو یا در کھیں۔

مین بازار راجگوھ - لاہور

۱۰ شعبان۱۴۴۴ه

والسلام

محداسكم زامد (مرتب) مدرس بيت العلوم - - - - لا مور

## مؤلف عن مختضرحالات

نام: عاشق البي البرني بلندشهري مهها جريدني

بلند مسنف کے پیدائش ضلع کی طرف نسبت ہے'' البرنی''مصنف کے پیدائش ضلع کا پُرانا نام ہے۔ اس لیے عربی تالیفات میں'' البرنی'' اور اردو تالیفات میں بلندشہی تحرر فرمایا۔

بعد میں حضرت نے مدینہ النبی صلی اللہ عایہ وسلم میں مہاجرت کی سعادت حاصل کی اس لیے فر مایا کرتے تھے:''مدینہ منورہ میں تمر برنی ہوتا ہے اس لیے البرنی جمعنی المدنی محلول کرلیا ہے''۔

ای مہاجرت کی نسبت ہے حضرت مجینیہ کو''مہاجر مدنی'' بھی لکھ دیا گیا ہے۔

والدصاحب: كانام محمصديق اور دا دا كانام اسدالته تقايه

مولد: موضع ''تسی'' ڈاکانہ بگرای ضلع بلندشہریویی (انڈیا)

سن پیدائش: ۱۳۴۳ ه به جوخود بی اندازے ہے مقررفر مائی۔

ا بتذائی تعلیم: ہارہ سال کی عمر میں قرآن کریم مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہوئے مولانا قاری محمد صادق صاحب ہے مکمل کیا۔اور ان ہی سے فارسی اور ابتدائی صرف

وٹیو کی تھیل کی۔

ثانو کی تعلیم: ۱۴۵۱ ه میں علم کی پیاس حضرت کو مدرسه قادر بیدسن پورضلع مراد آباد (انڈیا) لے گئی۔ جہال مولا نااشرف علی تھانو کی رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجازمولا ناولی محمد اور حضرت تھانو کی بیسی کے مرید خاص مولا نا عبد العزیز جیسے جبال علم کی زیر گرانی علم دین حاصل کیا۔

اسی مراد آباد میں علم وعرفان کا ایک اور چشمہ مدرسہ امدادیہ کے نام سے بہتا نظر آیا تو حضرت نے نورالانوار تک کتب کی تعلیم مذکور ہمدرسہ میں حاصل کی۔ پھر شوال ۱۳۵۷ھ میں مدرسہ خلافت علی گڑھ میں دو سال رہ کرمولانا فیض الدین بلخی نجیشت کی سر پرتی میں مدیندی اور ہدا بیاولین تک تعلیم کا ذوق پورا کیا۔ اعلیٰ تعلیم: ۱۳۷۰ھ میں مظاہر العلوم سہار نپور کا رخ فرمایا۔ اور ہدا بیا خیرین توضیح تلویح وغیرہ اہم کتا ہیں مولانا محمد زکریا قدوی نجیشتے ،مولانا اسعد اللہ تشمیری جیسے ماہرین علوم عقلیہ ونقلیہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرکے پڑھیں۔

یبال آپ کومولانا محمد زکریا کا ندهلوی پیشینی مولانا عبد الرحمٰن پیشینی کاملپوری جیسے اساطین علم میسرآئے ،اس لیے دور و حدیث تک یہیں مقیم رو کرعلوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی۔

بیعت: دوران درس حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد زکریا رحمة الله علیه سے صوفیاء اور تصوف کے متعلق گفتگوسنی تو ان ہی ہے بیعت کی درخواست کی ، قبولیت کے بعد ان ہی کے زیرسا پیسلوک کی منا زل طے کیس۔

گویا شریعت اور طریقت کے دونوں چشموں سے سیرا بی اسی ادارے میں مل گئی۔
تدریس: دبلی بہتی نظام الدین۔ اور میوات کے مختلف مدارس میں طلبہ ملم دین کو
مستنفید کرنے کے بعد مفتی اعظم جیسے پاکستان کی طلب پر دار العلوم کراچی میں
تشریف لائے اور بارہ سال طلبہ کو میراث نبوت تقیم کرنے کے ساتھ ساتھ
مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب کے حکم پر ان کی نیابت میں افتاء کا کام بڑے احسن
انداز میں کیا۔

### دارالعلوم كراجي كے شب وروز

مولا ناسلیم اللہ خال صاحب مدخلۂ العالی شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ نے مولا نا عاشق اللی مجیشتے کے متعلق حفزت مفتی محمد شفیع صاحب مجیشتے کی خدمت میں عرض کیا کہ: '' حضرت آپ کو دارالعلوم کے لیے قابل اساتذہ کی ضرورت ہے۔میرے علم میں ہے کہ مولا نا عاشق اللی صاحب ہندوستان سے پاکستان منتقل ہونا چاہتے ہیں، کیوں نا آپ انہیں دارالعلوم کے لیے منتخب فر ماکر تدرین خد مات سپر دفر ما دیں۔ '' منظوری کے بعد ۱۳۸۴ھ میں دارالعلوم سے منسلک ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب مجینے نے مولا ناکے اخلاص ، للہیت اور کا م کی دھن کی ہڑی قدر کی اور اہل یا کتان کوان کی شخصیت سے بھر پوراستفاد سے کا موقعہ دیا۔

راقم (عام تعميد ميما) وه منظر كي بهلا سكتا ب كه حضرت مولانا عاشق الهي صاحب کے دارالا فیاء میں داخل ہوئے تو دیکھا دوطرف کتابیں سلیقہ سے رکھی ہیں ، سلام ودعا کے بعد کمرے کا جائز ہ لینے کا موقعہ ملاتو کہیں افتاء کی فائل پڑی ہےتو کہیں مضمون میں فرق باطلہ کے رد کی تحریر شروع ہے ۔ کہیں کتابوں کے مسودات کا آنبار ہے اور رات گئے تک افتاء کی تربیت کے لیے علاءا کرام کی ایک جماعت ہے جواپنے وقت پرخوب استفادہ کررہی ہے۔ادھرضح ہی ہے اہل کراچی نے فتاویٰ کے لیے آ نا شروع کر دیا ، کسی کوز بانی کسی کوتح ری جواب ہے مطمئن کر رہے ہیں لیکن پینچیف ونزار، خوبصورت ، کچھڑ ی ڈاڑھی ،آ تکھوں میں بلاکی ذھانت والا بیٹخض نہ تھکنے کا نام لیتا ہے، نہ کسی کوڈ انٹتا ہے، نہاپنی عدیم الفرصتی اور آ رام کاعذر ہےاور بیک وقت کامیاب مدرس ،مفتی اعظیم پاکستان کا نائب ،مدرس ،مشکل ومفیر علمی کتابوں کا مصنف ،اپنی تمام ترمصروفیات کے باو جود دارالعلوم کے انتظامی امور میں بھی پوری معاونت کر رہا ہے اورخواص وعوام کواییے مخصوص وموثر کہجے میں مند دعوت وارشاد پر بھی نظر آتا ہے۔ بارہ سال تک اہل یا کشان کواپنی زبان وقلم ہے ملمی سیرا بی کے بعد مدینہ منورہ جانے کا اراده کرلیااورحفزت مفتی صاحب بیشه کی خدمت میں درخواست کر دی۔

ہجرت مدینہ منورہ: ۱۳۹۱ھ میں حضرت مفتی صاحب بینینیا کی اجازت سے مدینہ النبی سُائیا کی ہجرت کی یہاں ان کے استاذ مکرم مولا نا محدز کریا بینیا پہلے ہے ہی مقیم تھے ان کی تصانیف میں ہاتھ بٹایا اور ان کی سر پرسی اور ارشادات کی روشنی میں ''انعام الباری فی شرح اشعار البخاری''اور دیگرمفید کتا ہیں تر تیب دیں۔

کراچی سے حجاز چلے جانے کے بعد معاشی لحاظ سے تنگی کا دورتھا،لیکن عشقِ

رسالت سلطی میں انہوں نے سب کچھ ہر داشت کیا۔ اہل وعیال ابھی دار العلوم کراچی میں تھے اور وہ جوار رسول سلطی میں حاضر تھے اور دونوں جگہ بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جواس شہر میں دنیاوی دولت کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔ انہیں تو حرمین کی ہر کات تڑیا کر لے گئتھی۔

### قيام مدينه طيبه

ان کے مدینہ طیبہ جانے کا ایک بہت بڑا فائدہ بیہ ہوا کہ برصغیر پاک و ہند کے زائرین حرمین اور تقمین حرمین کو ایک ''خفی مشرب'' مل گیا جہاں ہے وہ اپنی ملمی پیاس بجھا سیس ۔

چنانچہ حضرت ان پیاسوں سے پوری شفقت سے پیش آتے اور ان کے دینی سوالات کے تسلی بخش جوابات مرحمت فرماتے۔ حجاز مقدس سے بیزائرین جب لوٹنے تو ایک ہندی عالم باعمل کی محبتوں کے چراغ ان کے دلوں میں روثن ہوتے ، اہل عرب علماء میں بہت سے خوش نصیب تھے جواس مجمی محدث مفسر اور فقیہہ کی مجلس میں آکر مستفید ہوتے۔

الم الم الم الحروف كامد بين طيب جانا ہواتو حضرت كے مشاغل كچھاس طرح سے وہ حرمين ميں رہتے ہوئے پاكستان كے ہر فتنے كے رد كے ليے لكھ رہے ہيں قارئين اہل وطن كوان كے جانے كا احساس نہيں ہور ہا كچھ وقت تعنيف و تاليف كے ليے خق ہے۔ اكثر اوقات تعليم و تدريس كا سلسلہ جارى ہے۔ اللہ اور رسول من اللہ علی عاشق كے درواز بے رہام دين كے حصول كے ليے عرب وعجم سے طلبہ حاضر ہوتے اور علم و كن كا درس ليتے ہيں ، احقر كوئى مسائل كي ضرور سے محسوس ہوئى ڈ اكثر محد الياس فيصل اور ديگر اہل علم ہوا كہ پاك و ہند كے زائرين ہوں يامد بينہ طيبہ كے مقيم سب ہى كو حضرت مفتى عاشق اللي صاحب كے فقالى پر اعتاد ہے۔ ہي كو حضرت مفتى عاشق اللي صاحب كے فقالى پر اعتاد ہے۔ اللہ علم ومعرفت كى جاس جمتی تو تبھى دعوت وارشاد كے ذر ليد عشق اللي كا كھيں۔ كم تو تو معرفت كى جاس جمتی تو تبھى دعوت وارشاد كے ذر ليد عشق اللي كا كے در يو كھيں۔

درس دیا جاتا \_غرض شب وروزمخلوق خدا کی آیداوران کی اصلاح کا سلسله جاری تھا۔

#### عام حالات

حضرت پائے کے عالم ، مشفق استاذ و مربی اور انتہائی زاہدانہ زندگی گزار نے والے تھے۔ گیارہ ہزار ریال ہدید میں آئے ہاتھ بھی نہ لگایا دینے والے کے اصرار پر تفییر قرآن کی تقلیم کے لیے بھی دیا ۔ ایک آ کھی کا آپریشن کروایا۔ لوگوں کے اصرار کے باوجود دوسری آ کھی نہ بنوائی ۔ کہ کام تو ایک ہے بھی چل رہا ہے۔ دوسری بنوائی تو تعلیم وتصنیف کا ہرج ہوگا۔ عارضہ قلب کا علاج نہ کروایا اور فرمایا کہ ایک خاصہ وقت بکا رہا ہوگا۔

#### ع يارب پيهتيال کس ديس بستيال بي

### حالات وفات ، تجهير وتكفين

ان کا گھر جبل احد کے قریب تھا پہ جگہ حرم نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے کافی دور ہے۔ لیکن ان کامعمول تھا کہ رمضان المبارک میں وہ حرم شریف کے قریب '' رباط بخارا'' میں آ کر مقیم ہوجایا کرتے۔ اس ماہ مبارک میں بھی انہوں نے اپنا یہ معمول پورا کیا۔ بدھ کے روز انہوں نے روز ہ بھی رکھا، اور فجر کی نماز حرم جا کر پڑھی۔ فجر کے بعد قیام گاہ پر تلاوت وغیرہ معمولات پورے کیے، اس کے بعد آ رام کے لیے لیٹ گئے۔ اہل خاند سہ پہر تک اس تا شریمی رہے کہ سور ہے ہیں۔

ادھران کےصاحبز ادے عمرے پر دوانگی ہے قبل اجازت وسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے ۔جسم ٹول کر دیکھا تو جلد معلوم ہوگیا کہ علم وعمل کا بیسورج • کسال اپنی پوری شعا نمیں دنیائے رنگ و بو پر ڈال کر ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا ہے۔ چہرہ چبک رہا تھا۔مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی،معلوم ہور ہاتھا کہ ان کی بے قرار جان کواللہ سے مل کر قرار آئی گیا ہے۔

پاسپورٹ پاکتانی تھا۔خطرہ تھا، حکام کی طرف سے تدفین کی اجازت دیر ہے

ملے گی ،لیکن جلد دفن ہونے کی مسنون خواہش برآئی اور غیر معمولی طور پر مغرب سے قبل کاغذی کارروائی کلمل ہوگئی۔

نمازعشاء کے بعد جنت البقیع میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل ہوا۔

لیجے! ان کی زندگی کی آخری تمنا پوری ہو گئی دوران تر او یکی مفتی عبدالرؤ ف سکھروی مدظلہ نا ئب مفتی دارالعلوم کراچی کی نگرانی میں عنسل دیا گیا۔ مبحد نبوی سائٹی میں وتر سے پہلے جنازہ لایا گیا۔ امام حرم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لاکھوں مسلمانوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ بعدازاں حضرت عثان غنی ڈھٹنڈ کے قریب قبرمبارک بی۔ اس جنازے میں شرکت کی۔ بعدازاں حضرت عثان غنی دھٹنڈ کے قریب قبرمبارک بی۔

تالیفات: دوران تدریس اور مدارس سے تعطیلات کے دوران ہمیشہ ہی تصنیفات کا سلسلہ جاری رہا۔ بڑی مفید علمی کتابیں ان کے قلم کا شاہکار ہیں اور جحد الله تقریباً سب ہی طبع ہو چکی ہیں اور عوام وخواص میں بے حدمقبول ہیں۔

- تفسیر انوار البیان: بڑی جامع اور نو جلدوں میں مفصل تفسیر ہے۔ اس کی اردو
   بہت سلیس ہے۔ انگریزی ترجمہ بھی منظرعام پر آچکا ہے۔ بنگلہ اور دوسری
   زبانوں میں ان کے تراجم جلد حجیب جانیں گے۔
- ا تعلام سيوطى بَهُ الله كُل "تلبييض الصحيف "اورعلامه ابن حجر على كى الصحيف "اورعلامه ابن حجر على كى "الخيرات الحسان" كرواشى بهى لكھے۔
  - 🕝 مقدمه بذل المجھو د کی بھیل کی سعادت حاصل کی۔
  - کا نالاثمار فی شرح معانی الآ ثار: برانلمی کا رنامه ہے۔
    - زادالطالبین: مدارس میں عرصه دراز نے زیرتعلیم ہے۔
  - 🕥 مسنون دعائیں اور تخذخوا تین ہرسال لا کھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں۔
- آخر میں سیرت النبی مل اللہ پر کتاب لکھ رہے تھے جار پانچ سوسفات ہی لکھے تھے
   کہ اجل موعود آپنچی ۔ الحمد للہ طبع ہو چی ہے۔

ان کے علاوہ ۸۰ کے قریب کتابیں ہیں جو حفرت کاعلمی فیضان ہے۔ الغرض خوا تین بچوں ، بڑوں کے اعمال میں ترقی عقائد کی اصلاح اور سنت نبوی علیہ کی اشاعت کے لیے ''البلاغ'' ،''بینات' ،''الخیز'' ،''ضرب مومن'' ، کی اشاعت کے لیے ''البلاغ'' ،''بینات' ،''الخیز مضامین کھے اور تحقیقی ، علمی ''الاسلام'' ودیگر رسائل و جرائد میں بہت ہی مفید مضامین کھے اور تحقیقی ، علمی کتابیں تحریر فرما کیں۔ قارئین سے مولانا کے علو درجات کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔

#### 00000000

# چند بنیا دی باتیں

#### حدیث کے لغوی معنی:

حدیث کالغوی معنی ، بات ، گفتگو ، وغیر ہ ہے۔

حدیث کا اصطلاحی معنی:

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل یا نقر پر کو کہتے ہیں۔ نیز صحابہ ڈٹائیڑ کے قول وفعل اور تقریر کواور تابعی کے قول وفعل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔(۱) تقریر سے مرادکسی واقعہ کا سامنے ہونے یاعلم میں آنے کے بعد خاموش رہنا۔خاموشی بھی تائید ہے۔ موضوع:

آپ طاق کی ذات مبارک ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ طاقی کی ذات مبارک سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آپ طاقی کا انھنا، بینھنا، سونا، جا گنا، کھانا، پینا، وغیرہ کیسے تھا؟

#### غرض وغايت:

يداگر چددولفظ بين مگرعقلاء كنزديك مصداق بين ايك بى بين وه يه به وه دما نين اور فضيلتين حاصل كرنا، جو پڑھنے، پڑھانے پروار دموتی بين مثلًا نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدُ اسْمِعَ مَقَالَتِن فَوَعُهَا وَاقَاهَا وَكَمَا قَالَ رَسَوُلُ اللَّهِ (٢) اَللَّهُمَّ اَرْحَمْ خُلَفَائِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَرُووُنَ اَرْحَمْ خُلَفَائِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَرُووُنَ اَحْدِيْتِي اَوَكُمَا قَالَ اللَّهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَرُووُنَ اَحْدِيْتِي اَوَكُمَا قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ اللَّهِ عَلَيْتِهُ اللَّهِ عَلَيْتِهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّه

#### فضيلت:

جہاں تک علم حدیث کے شرف وفضل کا تعلق ہے وہ لا تعداد آیات قرآنیہ وا حادیث نبویہ عُلِیْلِم سے ثابت ہے۔ (۴) مثلاً قرآن میں آتا ہے۔ وَ ذَیِحسو ْ فَاِنَّ اللّهِ کُوٰی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۔اے محمد عَلِیْلِم الوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھا ٹا ایمان والوں كوفع دے گا۔ حديث ميں آتا ہے۔ نصر الله عبد اسمِع مقالتي فوعها والوں كوفع دے گا۔ حديث ميں آتا ہے۔ نصر الله عبد الله عبرى بات في پراس كى حفاظت كى اورا ہے ايسے خص تك پہنچا ديا جس نے اسے نہيں ساتھا۔ دوسرى حديث ميں آتا ہے اكسله مار حمل الله قال ميں آتا ہے اكسله مار حمل الله قال ميں آتا ہے اكسله مار حمل الله قال مين يوفون احاديث من احديث من الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا 'الله مير حفافاء برحم فرما ئے' صحابہ بن الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: ' وہ لوگ بيں جو ميرى احاديث كوروايت كرتے بيں اور لوگوں كوان كي تعليم ديتے بيں - '

(۱) تدریب الراوی ا/ ۴۳ منج النقدص ۲۵ - ۴۵ - فتح الباتی فی شرح الفیه العراقی -(۲) تقریر بخاری - (۳) مشکلوة - (۴) کر مانی شرت بخاری - تفصیل کے لیے علامہ ابن عبدالبر (۲۲۳ هد) کی کتاب'' جامع البیان العلم وفضلہ'' کودیکھا جاسکتا ہے۔

[ بحواله: روصنة الطالبين ]



# درسِ حدیث کے آداب (طلبے لیے)

- 🛈 دوران سبق باوضور ہے اور دوز انو بیٹھے۔
- ا جناب رسالت مآب طَقِيم كنام نامي يرطَقِيم ير صناا في عادت بناليجير
  - 🕆 دورانِ میق توجه استاذ صاحب کی تقریریا کتاب پرر کھے۔
- 😙 سبق سے پہلے ممکن ہواورا ساتذہ کی اجازت بھی ہوتو خوشبوضرورلگا ہے۔
- السلم تعلیم میں یہ آپ کی پہلی کتاب ہے جونن حدیث ہے متعلق ہے اور آپ کو پڑے سلم کی سعادت ٹل رہی ہے اس پر اللہ کاشکر بار بارادا کیجے۔ جوشکر کرتا ہے اللہ کی طرف ہے اس کی اس نعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے شکر کی بدولت آپ کو حدیث شریف کی دیگر کتب پڑھنے کا موقعہ ملے گا۔
- صدیث نبوی مظیم کی کتابیں بورے آداب سے ہاتھ میں رکھے یا تپائی پرر کھے،
  انہیں بیٹھ نہ کیجے۔
  - © قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ان پر ندر کھیئے۔
- مواک کا التزام رکھیے، اس تصور کے ساتھ کہ جس مبارک منہ سے بیالفاظ لکلے
   بیں وہاں مسواک کا اہتمام بہت تھا۔

\$\$....\$\$\$....\$\$



# زَادُ الطَّالِبِينَ علم عاصل كرنے والوں كا توشہ

تشری : توشہ اس ضروری سامان کو کہتے ہیں جو سافراپے ساتھ رکھتا ہے یہ کتاب علم اور آخرت کے طالبین کے لیے زندگی کے سفر میں ایک ضروری دستاویز ہے جس پر عمل کر کے اس نز حیات کو کا میاب بنایا جاسکتا ہے اس لیے اس کا نام زاد الطالبین رکھا۔

رد دو الحمد

## بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم شروع اللہ کے نام ہے جو بڑامہر بان ،نہایت رحم والا ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ

لله تمام تعريفين (فاص)الله کے لیے ہیں

تَشْرِيُّ خَطْبِهِ مِنِ اللَّهُ كَيْ تَعْرِيفِ اور بِيسْمِ اللَّهُ شُروعَ مِن لا كرمصنفٌ نِي قرآن بإك كے طرزى تقليدى بے كيونك قرآن جى بىسم الله اور الْحَدَمْدُ لِللهِ سے شروع موتا ہے۔

لغات: الْحَمْدُ حَمَدُ (س) حَمْدًا مجمعن تعريف تعريف كيا بوا، نضيلت كي بناء ير تعريف كرنا - قرآن كريم ميس ب- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ . لِللهِ . (س) إلْهًا بمعنى تتير بونا \_ قَالَ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \_

ٱلَّذِي شَرَّفَنَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ بِرِسَالَةٍ مَّنِ اخْتَصَّهُ مِنْ مَيْنِ الْاَنَام بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرِ الْبِحِكْمِ الَّذِي عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ ہمیں عزبت بخشی سارى امتوں پر مَّن اخْتَصَّهُ مِنْ مَيْنِ الْإَنَامِ بہ سَالَة اتی رسالت کے ساتھ جس کو خاص کردیا (اللہ نے) تمام مخلوق کے درمیان میں ہے بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وجواهر البحكم عامع کلمات کے ساتھ اور حکمت کے موتوں کے ساتھ تشريخ: شَرَّفُنَا

خطبه کی اس عبارت میں امت محمد به منافظیم پرخصوصی انعام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے نبی منگائیا کم ساتھ وابسۃ فرمادیا جواللہ کے مخصوص بندے ہیں اور ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں ، جن میں جملوں کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ سَلَ اللَّهِ کَمَا اللَّهِ مَل مرقول حکمت اور داتا کی کاموتی ہے۔

تركيب: المُتحمَّدُ، مبتدا، ل جار، الله موصوف، الَّذِي اسم موصول، مَسَوّدِ، مَسَانِو، مَسَانِو، مَسَاف الله مَسْاف الله مُسْاف الله مَسْاف الله مَسْاف الله مُسْاف اله مُسْاف الله مُسْاف

صلال کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہائی فعل شرک کا، شرک فضل الیہ مضاف الیہ ل کر مجرور مل کر متعلقوں ہے مل کر صلد، اللّذِی اسم موصول اپنے صلہ ہے ل کر صفت، موصوف صفت بل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق خاص محذوف کے ، خاص اسم فاعل، اس میں ہو صمیر فاعل، اسم فاعل اسے فاعل سے ل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبر میہوا۔

((.....))

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الله الله وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ اور آپ كَسحاب شَيْنَ فِي اور آپ كَسحاب شَيْنَ فِي اور آپ كَسحاب شَيْنَ فِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اور بركت نازل كر عاور ملام بَصِحِ اور ملام بَصِحِ اور ملام بَصِحِ اور ملام بَصِحِ اور ملام بَصِحِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تشریک: حد کے بعد صلوۃ وسلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں آل سے مراد آپ سُلِ اللّٰہِ اللّٰ کے اہل وعیال اور صَحْبِه سے مراد آپ سُلِ اللّٰہِ کے سام ادا مرام رضی الله عنهم ہیں۔

لغات: صَلَّى : الْحِى تَعْرِيف كرنا مرادى مَنْ رَمْت بِهِيجنا ، ورود بِهِجنا صلى صلوة نماز يرضا صلى (س) صلى آگ ميں جانا تعالى : بلند ہونا علا (ن) علو اكہا جاتا ہے علا النهار دن چر هنا علی (س) علاء بلند ہونا علی فلان فی المكارم درج میں بلند ہونا الله : الله وعلی السكارم درج میں بلند ہونا الله : الله وعیال اس كاستعال صرف اشراف میں ہوتا ہے۔خواہ شراف دین ہویا دینوی حقال تعالی الله واقع الله وعیال الله واقع می می می می الله الله وی المحادم درج می ماشی ایک ساتھ دیم وادوی كرنا حقال تعالی قال ساتھ زندگی گرا رف والے صحب (ف) صحب الله الله الله الله علی برکت دینا برك دن اسلامة جمعنی بروكا اون كا بیشنا و سکّم : سلم علیه السلام علیكم كہنا سكم (س) سلامة جمعنی برات بیالینا قال الله تعالی ولیک واکن الله میک مینا سکم (س) سلامة جمعنی نوات بیالینا قال الله تعالی ولیک واکن الله سکم السلام الله کانام ہے۔

(ترکیب) صَلّی فعل، لفظ الله ذوالحال، تعکالی فعل اس میں هُوضمیر مشتر فاعل، فعل فاعل من کر جملہ فعلیہ ہوکر حال، ذوالحال حال اس کر فاعل، علی جارہ ہم خمیر مجرور معطوف علیہ، و او عاطفہ، علی اعادت جار برائے عطف، آل مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ کی کا مصلّی کا مصلّی کا مصلّی کا مصلّی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ ہوکر معطوف علیہ، و او عاطفہ، بارک فعل، اس میں هُو صمیر مشتر فاعل فعل فاعل مل کر معطوف معطوف اول ، و او عاطفہ، سکّم فعل هُو مستر فاعل فعل مل کر معطوف عایہ اپنے دونوں معطوفوں سے ال کر مظروف وف ۔

((.....))

## مَا نَطَقَ بِمَدْحِهِ اللِّسَانُ وَنَسَخَ الْقَلَمُ

| اللِّسَانُ | نَطَقَ    | مَا              |
|------------|-----------|------------------|
| زبان       | يو_لے     | جبتك             |
| الْقُلَمُ  | وَنَسَخَ  | بِمَاْحِ         |
| محلم       | اور لکھیں | آ پ کی تعریف میں |

تشریح: مَانَطَقَ: کا مقصدیہ ہے کہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی آپ کی تحریف ہوتی رہے گی۔ اس انداز کلام کا مقصد دعا ہے کہ ہماری طرف ہے آپ مُنَاقَدِیمُ اللہ موتارہے گا۔ پراس وقت یعنی قیامت تک صلوۃ وسلام ہوتارہے گا۔

لَخَات: نَطَق: نطق (ض) نطقا. نطوقًا. و منطقًا. بولنا قَالَ تَعَالَى وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولِى ـ اَلْلِسَانُ: جَمْ السنة، لسانات ، لسن وغيره آتى ب يمخى زبان ـ فركر وموث دونو ل طرح استعال بوتا ب قَالَ تَعَالَى هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِيْنٌ \_ بِمَدْحِه: مرح (ف) تعريف كرنا ـ مَدَحْتُ الْلُوْلُوُ : عم في موتى كي تعريف كي ـ نسّخ : جم عدح (ف) تعريف كي ـ نسّخ : جم عدم الله على الله الله قراش كي بعد بوتا ب ـ تراش سي پهل ل كو برعنه قصمته كهاجاتا ب ـ اقلام، قلام ـ قالَ تَعَالَى وَ مَرْتَمُ بِالْقَلَم ـ

(ترکیب) ما ظرفی بمعنی مادام (جب تک) نطق فعل، اَلِیسَانُ فاعل، بنا جار، مَدُ حِ مضاف جنمیر دمضاف الیه، مضاف الیه مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے بغول اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف علیه، و او عاطفہ، نَسَخ فعل، اَلْقَلَمُ فاعل بغول فاعل مل کر معطوف معلیہ معطوف علیہ معطوف ہوا۔ حرف ظرف اپنے بعد والے جملہ سے مل کرظرف ہوا تیوں افعال معطوفه مظر وفه کا، تیوں افعال اپنے فاعل اورظرف سے مل کر جملہ فعلیہ دعا ئیہ ہوا۔

تمهيد

أَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا كِتَابٌ وَجِيْزٌ مُنْتَخَبٌ مِنْ كَلَامِ الشَّفِيْعِ الْعَزِيْزِ

| كَتَابٌ                              | فَهٰذَا     | أَمَّا بَعْد |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| ا كتاب                               | ا پس پیر    | ببهرحال      |
| مِنْ كَلَامِ الشَّفِيْعِ الْعَزِيْزِ |             | ره<br>وکمیز  |
| عزت والله عناش كرنے والے كى كلام     | چنی ہوئی ہے | مخقربے       |

تشریک: آمیّا بَعْدُ (حمروصلوۃ کے بعد) المعزیز اس سے مراد حفزت رسول اکرم ﷺ بین کیونکہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی عزت آپ کی ہے اور سفارش بھی آپ کی قبول ہوگی۔

 (تركیب) الما كلم شرط بمعنی مهما، بعد مضاف، النحه مدوف معطوف علیه، و اؤ عاطفه، المصلوة محذوف معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف الیه، مضاف الیه مضاف می مختوف معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف الیه مضاف مختوف می مختوف الیه مضاف مغافر فی مختوب الیه مضاف، مغتول اس میں هوضمیر نائب فاعل، مِنْ جار، کنلام مضاف، اکشیفی موصوف محذوف اکر شول کی صفت اول، العزیر صفت نانی، موصوف این دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیه، مضاف الیه کی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیه، مضاف الیه معلول این نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت نانی، محلق اسم مفعول این نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت نانی، محلق الیه، موصوف این دونوں صفتوں سے مل کر مشار الیه ، خبر ، مبتدا خبر مل کر جزاء، شرط و جزامل کر جمله شرطیه ہوا۔

((.....))

اِقْتَبُسْتُهُ مِنَ الْكِتَابِ اللَّامِعِ الصَّبِيْحِ الْمَعْرُوفِ بِمِشْكُوةِ الْمَصَابِيْحِ.

مِنَ الْكِتَابِ الْلَامِعِ روْن كتاب سے بِمِشْكُوةِ الْمَصَابِيْحِ مَثَلُوة المُصابِيْحِ

اِقْتَبَسْتُهُ پُناہِاس کویس نے الصَّبِیْحِ الْمَعْرُوْفِ جونوبصورت مشہورے

تشری : اِفْتَ سُعُهُ اس جملے میں مصنف ؒ نے اس کتاب کا ماخذ بتایا ہے کہ اس کتاب میں ساری احادیث مشکلوۃ ہے لی گئی ہیں۔

لغات: اِقْتَبَسَتُهُ: عاصل كرنا ، سَكِمنا قبس (ض) قبسا منه النار شعله عاصل كرنا ـ الكَلَامِع: روش چك دار بونا \_ لمعا ولمعانا ولموعا . البرق بحل كا چكنا ، روش مونا \_ الكَلَامِع: خوبصورت ، جمع صباح صح (س) صحبا چك دار بونا \_ مح (ك) صباحته الوجه چركاروش اورخوبصورت بونا \_ المُمعَولُ في اسم مفعول مشهور \_ خير \_

(ترکیب) افتیسٹ فعل اس میں الکاضمیر فاعل، قضمیر مفعول، مِنْ جار الکیجتابِ موصوف، الربمعنی الکّذِی اسم موصول، لامِع اسم فاعل اس میں هُو فاعل، الکیجتابِ موصوف، الربمعنی الکّذِی اسم موصول صلال کرصفت اول، الکصّبیّتِ صفت نانی، الربمعنی الکّذِی اسم موصول، معرو ف اسم مفعول، اس میں هُوضمیر نائب فاعل، بنا جار الربم میشکو قو مضاف، الکہ مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کرمحلق سے مل کرصفت مل کرمحلق اسم مفعول کے، اسم مفعول اسپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کرصفت نالث، الربح ورم اربم ورمل کرمتعلق فعل کے بقل اسی مفعول اور متعلق مل کر جمل فعلی خبر میہ ہوا۔

(( ------))

وَسَمَّيْتُهُ زَادَ الطَّالِبِيْنَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٱلْفَاظَّةُ قَصِيْرَةٌ وَمَعَانِيْهِ كَثِيْرَةٌ.

> وَسَمَّيْتُهُ زَادَ الطَّالِبِينَ مِنْ كَلَامِ اورركها إلى المامين في المامين أن الطالبين أن كلام رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْقَاطُةُ قَصِيْرَةٌ رسول رب الخلمين السكالفاظ تعور عبين ومَعَانِيْه كَيْدِيْهُ

> > اوراس کےمطالب زیادہ ہیں

تشریکے: وَ سَمَّیتُهُ اس جملے میں کتاب کا نام اورتعریف بیان کی ہے مقصدیہ ہے

### کہ اس میں جامع کلمات والی احادیث لی گئی ہیں۔

لغات: سَمَّيتُهُ: الن )سموابلند مونا مسموت اليه بصرى اس كى طرف ميس في نگاه الهانى \_الرمصدر مواجوتو بمعنى نام ركها \_قَالَ تعَالَى سَمَّيتُومُوهَا أَنْتُمْ وَأَبْنَاءُ وْكُمْ \_ ذَادُ:سفرکے لیے تیار کیا ہوا کھانا جمع ازو د ۔ وازواد آتی ہے۔زاد (ن)زو دا توشہ لینا۔ قَالَ تَعَالَى فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى. الطَّالِبينَ: طالب كى جمع بي بمعنى شاكر وجمع طلباء طلب (ن) طلبا الشيء دُهوندُهناعلم حاصل كرنے والا قالَ تعالى صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ .رَسُوْل: بَهِجَا بَوارَجْعَ رَسُل ـ قَالَ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ ـ رَبّ سردار ما لک، برورش کرنے والا۔اللہ کے نامول میں سے ہے جمع ارباب۔ربوب۔رب (ن) ربادالقوم سردار موناد قالَ تَعَالَى ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ -ٱلْعَالَمِيْنَ: جَعَ عالم، سارى مخلوق ماسوى الله \_ قَالَ تَعَالَى ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ \_ ٱلْفَاظَّةُ :احد لفظ لفظ الشيء وبا الشيء من فمه منه علي الله الشيء من الما منه علي الله الما تعالى ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْل ـ قَصِيرَةٌ \_ يجونا جهوا حَمونا حِم قصار . قصرات . قصائر آتى ے قصر ( ك )قصر ا وقصار ه چيونا بونا - مَعَانِيهِ: كام كامضمون - معنى الكلمه جمع معان اس سے انسان کے صفات محمود ہم مراد لیے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے۔ فلان حسن المعانى ـ كَيْثِيرُهُ : بهت ـ كثر (ك) كثرة . وكثارة بهت بوتا (ن) كثر الرجل كَثرت مِن عَالب آنا ـ قَالَ تَعَالَى لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ .

تركيب واو متانفه سَمَّيْتُ تعل بافاعل شميره مفعول اول ، ذَادُ مضاف الطَّالِبِيْنَ مضاف اليه ، مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف الله مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف الله م

خبر،مبتداخبرمل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، مَعَانِني مضاف مَنمير ه مضاف اليه،مضاف مضاف اليهل كرمبتدا، كينيْرَةٌ خبر،مبتداخبرمل كرمعطوف،معطوف عليه معطوف مل كرجمله اسمي خبرييمعطوفه موا\_

يَتَنَضَّرُ بِهِ مَنْ قَرَأَةٌ وَحَفِظةً وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَةً وَسَمِعَةً.

تشریک: یَتَنَطَّرُ اس جملے میں لطیف اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس میں آپ مُنَاتِیْکُم نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کوتر وتازگی کی دعادی ہے۔

لغات: يَتَنَصَّرُ: رَوْتَازُه بُونَا مِنْ النصر (ن ـ س ـ س) نَصْرَ ةَ فَوْرَاء وَ رَاء وَ مَا وَالْمُ وَاهُ وَ مَا وَلَهُ وَ مَا وَلَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاء وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَالْمُ وَلَاء وَ

ترکیب: یَتَنَصَّو فعل، بِ جار جمیر ہ مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق فعل کے، مَنْ

اسم موصول ، قَرَّأَ فعل اس ميس هُوَ صمير فاعل ضمير هُ مفعول بغعل اين فاعل ومفعول ين كرمعطوف عليه، و عاطفه، حفيظ فعل اس مين هُو قاعل شمير ومفعول بعل فاعل اورمفعول مل كرمعطوف بمعطوف مليه معطوف مل كرصله بموصول صله مل كرفاعل بغل فاعل اورمتعلق مل كرمعطوف عليه، وَ عاطفه، يَبْتَهِ هِ مُغلل ، بَا حِار بنمير ه مجرور ، حِار مجرور ال كر متعلق فعل كے، هَنْ اسم موصول ، دَرَسَ فعل اس ميں هُوَ عَمير فاعل، هُ عَمير مفعول بغل فاعل مفعول مل كرمعطوف عليه، وَ عاطفه، مسَمِعَ فعل اس مين هُوَضمير فاعل، ضميرة مفعول بغل فاعل مفعول مل كرمعطوف بمعطوف عابيه معطوف مل كرصله بموصول صلیل کر فاعل بغیل فاعل اورمتعلق مل کرمعطوف بمعطوف علیه معطوف مل کر جمله فعلیه خبر بەمعطوفە ہواپ

وَرَتَّبَّةٌ عَلَى الْبَابَيْنِ يَعُمُّ نَفْعُهُمَا فِي الدَّارَيْنِ وَاللَّهَ ٱسْنَلُ ٱنْ

يَّجْعَلَةٌ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسَبَبًا لِلدُّخُولِ دَارِ النَّعِيْمِ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ . ورتوس روچ يعم عَلَى الْبَابَيْن اور جوڑا ہے اس کومیں نے و ویابول بر وَاللَّهَ فِي الدَّارَيْن دونوں گھروں(دنیالورآ خرت) میں اوراللہ ہی سے ان دونون (بايون) كافائده خالصا أَنْ يَجْعَلُهُ أسئل خالص سوال كرتا ہوں ميں به که کردے اس کو لِدُخُولِ دَارِ النَّعِيْمِ لِوَجُهِهِ الْكُرِيْمِ وسيا نعمت کے گھر (جنت) میں داخل ہونے کا اني عزت والى ذات كے ليے اور (بنادے) ذریعہ و و المغفرة وَاسِعُ فَانَّهُ تبخشش والاہے

كشاده

یس ہے شک وہ

الخات: وركبته: رتب (ن) رتباور توبا قائم وثابت بونار تب في الصلوة وه نماز على سيدها كمرا الهواد البياب كالمعنى دروازه مراد كتاب كاباب

ہے۔ جمع ابواب ہے۔قال تعالٰی فَفَتَحْنَا آبُوابَ السَّمَاءِ ریَعُمُّ عم (ن) عموماً عام ہونا العائم سب کوشامل ہونے والے ای سے ہام لوگ جمع عوام۔ نَفُعَهَا بنفع

(ف) نفع دیناای سے النافع ہے جواللہ کے ناموں میں سے ہے۔قال تعالٰی آیکھم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا لِلدَّارِيْنِ: دار كَى تثنيه بِكُر ربِّ كَى جَكْهُ جَعْ وُوَرْ دِيَارْ لِأَوْوُرْ رَوْرَات رَوْرَانَ \_ قَالَ تَعَالَى أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار \_اَسَالُ سال (ف)سوالا. وسالة طلب كرنا ورخواست كرنا سائل، ما تكن والا جمع سائلون آتى ب يجعكه: جعل جعل بنانا، بيدِ اكرنا جعله حاكما اس نے عاكم مقرركيا۔ قَالَ تَعَالَى ٱللَّهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَالَتَهُ خَالِصًا: بِكُون صاف رنگ جمع خلص ب خلص (ن) خلوصا خالص بونا \_قَالَ تعَالَى لَبُنَّا خَالِصًا سَانِغًا \_ اَلُوَجُهُ: چِره \_ ما من كا حصر جمّع اوجه. ووجوه.اجوه آتى ہے۔قَالَ تَعَالَى وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ ۔اَلْكُریْمُ: صاحب كرم درگر دركرنے والا اللہ كے نامول ميں سے ہے كوم (ن) كوما كوم مين غالب موناتكويما تعظيم كرنا \_ قَالَ تَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْكُويْمِ \_ سَبَبًا: راسته ـ ذريعه ري ،جع سبائب \_ د خول: د خل (ن) د خول اندر آنا ـ داخل مونا \_ قَالَ تَعَالٰي فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ النَّعِيْمِ: آرام لنعم (ف س) نعمته خوش حال مونا دار النعيم عمراد جنت مرقال تَعَالَى يَوْمَنِيدٍ عَنِ النَّعِيْم وَاسِعُ : كشاده مونا ـ وسع (ف\_س\_ك)واسعة .ووسعا كشاره بونا ،كشاره كرنا\_قَالَ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ-ٱلْمَغْفِرَةِ:معافى- بَخْشَ غفر (ض) غفرا وغفرانا معاف كرنا \_ چِيانا \_ قَالَ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ \_

تركيب: رَتَّنْتُ فعل با فاعل منميره مفعول، عَلَى جار، ٱلْبَابَيْنِ مجرور، جار

مجرور متعلق فعل کے بعل اپنے فاعل بمفعول اور متعلق سے ال کر جملة فعلیہ خبریہ ہوا۔ یکھٹم فعل ، ننگ مضاف، فی مضاف الیہ مضاف الیہ بمضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ، فی جار ، اکدا کہ آئی نی مجرور ، جار مجرور متعلق ہوا یکھٹم فعل کے بعل فاعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ و اؤ استنافیہ ، لفظ الله مفعول اول مقدم ، اکسئل فعل ، اس میں انا ضمیر فاعل ، اس میں انا صمیر فاعل ، ان مصدریہ ناصب ، یک خعل فعل کے اس میں ہو ضمیر فاعل ، ضمیر ہ مضاف الیہ ، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ، مضاف الیہ سکم الیہ الیہ الیہ سکم الیہ مضاف مضاف الیہ معلوف مایہ معطوف میا کہ مضاف کا ، یکھٹو کے مالیہ مضاف الیہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا یک بھٹو کی بھوا مضاف الیہ فاعل ، اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا یک بھوا مشاف کا ، اکسنگو فعل الیہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا یک بھوا مشاف کا ، اکسنگو فعل الیہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا کی بھوا اسٹی فاعل ، اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا کی بھوا کہ میں کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا کی بھوا کہ میں کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا کی بھوا کہ میں کر جملہ فعلیہ بتاویل کی مصدر مفعول کا کی بھوا کہ میں کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول کا کی بھوا کہ کر دونوں مفعولوں مصور کی کر جملہ فعلیہ بتاویل کی مصدر مفعول کا کی بھوا کہ کر دونوں مفعولوں کے کر دونوں مفعولوں کے کر دونوں مفعولوں کے کر دونوں مفعولوں کے کر دونوں کو کر دونوں کو کر دونوں کو کر دونوں کو کر دونوں مفعول کے کر دونوں کو کر دونو

(( ...... ﴿ ﴿ ﴿ ....... ﴾ ﴾ ........ ﴾ أَدُو الْفَضُل الْعَظِيْم .

وربے شک وہ بڑے فضل والا ہے۔

تشریخ : وَرَقَدُ وَمَ اس آخری جملے میں مصنف کے اس عظیم ممل کو خالصة رضائے الٰہی اور جنت میں دا محلے کا ذریعہ بننے کی دعاء کی ہے آخری جملہ۔

وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَإِنَّهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

قرآن کریم کے انداز کلام کے مناسبت رکھتا ہے ای طرح کے جملوں سے قرآن مجید میں بھی اکثر و بیشتر آیت کے آخر میں اللہ کی تعریف ہے۔

لغات: أَلْفُضُلِ: فَضَل (ن ـ س) فَضَلا باتى رہنا ـ زائد مونا ـ قَالَ تَعَالَى إِنَّ الْفُصْلَ الْمِيدِ النَّهِ اللَّهِ ـ الْعَظم بَرُى كو كَهَمْ مِيلِ اللَّهِ ـ الْعَظم بَرُى كو كَهَمْ مِيلِ الْفَصْل العظيم برُ فَضَل والا ـ فَو الفَصْل العظيم برُ فَضَل والا ـ

تركيب : فَا تعليله ، إنَّ حرف تحقيق مشبه بالفعل ضميرة اسم، و السع مضاف، المُمغُفِرة مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف الله مضاف الله موصوف ، المُعظِيم عليه ، و او عاطفه وانَّ حرف تحقيق منميرة اسم ، فُه و مضاف ، المُفضَلِ موصوف ، المُعظِيم صفت ، موصوف صفت مل كرمضاف اليه ، مضاف مضاف اليه المحطوف عليه معطوف الله المهابية عليه معطوفه و الله المناسمة على المحطوف المناسمة على المناسمة



فِيْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَنَابِعِ الْمِحكَمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ فِي جَوَامِعِ الْحَسَنَةِ عِلْمَ كُمَات، كَمْت كِيرِيشُمُول اوراجِ كَلَيْت كَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ملاحظہ: اس باب میں وہ احادیث جمع کی گئی بیں جن کے الفاظ کے بہت کم اور معانی ومطالب زیادہ بیں۔ بیآ تخضرت کی سلی القد عایہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آ پ بعض اوقات اس طرح کلام فر ماتے تھے کہ سمجیسے کوزے میں دریا ہو۔

صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

# الكابُ الأوَّلُ

#### [پېلاباب]

فِي جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَنَابِعِ الْحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ ( ..... ( .... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... ( ... (

فِيْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَنَامِعِ الْحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ فِي جَوَامِعِ الْكَلِمِ الْحَسَنَةِ الْمِلْحَاتِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْ

لغات: مَنَابِعِ: جَع مَنعِ كَى، نبع (س\_ك) نبعا ونبوعا ونبعانا چشمه به پائى نكانا۔ اَلْمُوَاعِظِ: جَع ہم موعظة كَى، بَعنى وعظ الله عظ (ض) وعظا وعظة تقيحت كرن، الى بات كهنا جس سے دل زم بوجائے۔ قَالَ تَعَالَى قُلُ إِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ۔ الْحَسَنَةِ: نَكَى، بَعلائى حَن كامؤنث ہے، جَع ،حیان ،حیات اور حس، ذكر كى جع حیان آتی ہے، حن (ك\_ن) حسنا خوب صورت اچھا بونا۔ قَالَ تَعَالَى وَالْمُوْعِظَةُ الْحَسَنَةِ۔

تركیب: البّابُ موصوف، الّاق کُ صفت، موصوف صفت مل كر مبتدا، في عار، جَوَ امِعِ مضاف، الْكَلِمِ مضاف اليه، مضاف اليه، مضاف اليه واؤ عايه، واؤ عاطف، مَنَابِعِ مضاف، اللّحِكمِ مضاف اليه دونوں مل كر معطوف اول، واؤ عاطف، اللّه واؤ عظف، اللّه مصاف الله معطوف عاطف، اللّه معطوف عاطف، اللّه معطوف عاطف، اللّه معطوف عالم معطوف على معطوف عليه الله ونول معطوف سي كر مجرور بوا جاركا، جار مجرور مل كرمتعلق بوئ أبيت عيف اسم فاعل، هو ضمير اس كا فاعل، اسم فاعل الله فاعل اور متعلق سي خريه بوا۔

# (۱) اعمال كادارومدار نيتؤں پرہے قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِّ-

| صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | النَّبِيُّ            | قَالَ   |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| صلی الله علیه وسلم نے            | ني (كريم)             | فرمايا  |
| بِالنِّيَّاتِ                    | الْاعْمَالُ           | إنَّمَا |
| نیوں پرہے                        | تمام كاموں كادارومدار | بے شک   |

#### شان ؤرود:

قرآن مجیدی آیوں کے پس منظر کوشان نزول اور احادیث کے بیان کی اصل وجد (پس منظر) کوشان ورود کہتے ہیں، مَوَاهِبُ اللَّدُنیَه میں ہے کہ ایک صاحب نے ایک عورت سے نکاح کرلیا، جس کا نام قیلہ ایک عورت سے نکاح کرلیا، جس کا نام قیلہ بنت ام قیس تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوا تو آپ نے جوارشا وفر مایا وہ اس حدیث میں ہے۔

#### فضيلت:

ا مام شافعیؓ فرماتے ہیں۔ بیحدیث' ثلثِ علم'' ہے۔ کیونکہ اعمال کا تعلق۔

- 🛭 ول سے
- زبان سے
- اعضاءتے۔

اوراس حدیث کا تعلق مینوں قتم کے انمال کے ساتھ ہے۔اس لیے اس حدیث کو '' فُلُٹ اِنمال'' کہا جا تا ہے بیرحدیث کتاب کے شروع میں اس لیے لائی گئی تا کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں (دونوں) کی نیت درست ہو مقصود بیہ ہے کہ قابلِ قبول عمل وہ ہے جس میں نیت صرف رضائے الہی مطلوب ہوور نہ بڑے سے بڑا عمل مردود ہے۔

#### ره و مال :

مولا نا انورشاہ کشمیری رحمۃ القدفر ماتے ہیں عمل وہ ہے جس میں مشقت ہواور فعل وہ ہے جس میں مشقت نہ ہو۔

لغات: أغمالُ

عمل کی جمع ہے ۔ بمعنی کام (س) کام کرنا ۔ قَالَ تَعَالَی لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُکُمْ. اَلَیّنَاتِ: نیت کی جمع ہاس کی تین تشمیل ہیں۔

• نیت کے ذریعے عبادت کو عادت ہے جدا کرنا جیسے کہ نماز کی حالت ہیں کھڑا ا ہے یا مجدہ کرر ہاہے۔اگراس کی نیت ہے تو نماز ،ورنہ کچھ نیس۔

و نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا جیسا کہ ظہراور عصر کی نماز میں فرق کرنا۔

€ نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت ہے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کر ناجیے کوئی نماز پڑھے نیت کو متحضر رکھے ،اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یالوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے۔

#### حديث كامطلب

قابل قبول عمل صحیح نیت والا ہے۔ورنیمل فاسداورمردود ہوگا۔

لغات: اَلِیْمَاتِ: مِیة کی جمع ہے دل کا ارادہ نَوٰی،یَنُوِی،نِیَةً بعد ید الیاء و تخفیف الیاء معنی قصد کرنا۔ارادہ کرنا۔

ترکیب:قال فعل، النّبِی فاعل، صَلّی فعل، الله فاسل، عَلَی جار شمیر م محرور، جار مجرورل کرمتعلق بوئے صَلّی ک. صَلّی فعل این فاسل اور متعلق سے ل کر جملہ معطوفہ علیہا ہوا ، و اؤ عاطفہ، سَلّمَ فعل، هُوضَير فائل بغل این فائل سے ل کر جملہ معطوفہ معطوف علیہا این معطوفہ جملہ سے ل کر جملہ دعائی انثائی معترضہ ہوا۔ إنّما كلمہ حصر، الله عُمَالُ مبتدا، بكا جار، اكنياتِ مجرور، جار مجرور ل كرمتعلق ہوئے مُعتبر قامحذوف ک، مُعتبر قصیعہ اسم مفعول، هی ضمیر نائب فاعل صیغہ اسم مفعول این نائب فاعل اور متعلق سے ل کرخبر ہوئی مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیخبر بیہ و کرمعطوف علیہا۔

#### 

وَإِنَّمَا لِإِمْرِي مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ الِى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ

++++++++

وَإِنَّمَا لِإِمْرِيُ مَّانَوْی برآ دی کے لیے ہودہنیت کرے جوہو اور ہے شک إِلَى اللَّهِ هج ته اس کی ججرت اوراس کے رسول کے لیے التدكے ليے فَهجرته وَمَنْ كَانَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ الشاوران كدول كالمرفع اورجو تخف كربو پس اس کی ہجرت الِيَ دُنيَا و دو هجرته دنيا كىطرف اس کی جمرت كداسے يالے فَهِجُرَتُهُ يتزوجها آو إمراق کاس ناک کرے یں اس کی بجرت ہے ياعورت كى طرف مَا هَاجَرُ إِلَيْهِ جس طرف وہ ہجرت کرے ای طرف - [ بخاري ومسلم] تشری اس حدیث میں عورت کا تذکرہ کیوں ہے جب کدا عمال میں رضائے الٰہی کے علاوہ کسی بھی چیز کی نیت ورست نہیں ہے اس کے گئی جوابات ہیں۔ 🛈 اس مدیث یاک میں عورت کا تذکر ہشان ؤرود کی دجہ ہے۔

🏵 مہاجرین مدینہ کوموا خات کی وجہ سے مدینہ میں مال اورعورت ملنے کے دو

### موا قع تھے اس لیے خاص طور پر تذکر ہ کیا گیا۔

### 🛡 عورت کا فتنہ بہت بڑا ہےاس لیے خاص تنبیہ کی گئی۔

لغات: إِمْدِي : معنى مرد، اس كى ضدام أو آتى ہے بمعنى عورت \_ هِجُورَتُ: ترك وطن (ن) ججر اور بجرانا، اصطلاح ميں بجرت كے دومعنى آتے بيں بتركِ وطن ، دوسرا تركِ معصيت ، يبال پر اول معنى مراد ہے۔ قال تعالٰى مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَادِ \_ دُنيا: موجوده زندگى ، دُنا، يَدُنُو دُنُوا، (ن) كى چيز كاقريب بونا \_ موجوده زندگى ، دُنا، يَدُنُو دُنُوا، (ن) كى چيز كاقريب بونا \_ قال تعالٰى حَسِرَ الدُّنيا وَالْاحِرَةِ مَيُصِيبُها: اصاب يصيب اصابته (باب افعال) الشيء ، لينا، حاصل كرنا، پالينا، پنجناصاب (ض) يصيب صيبا، نشانه پرلگنا، درست مونا \_ قال تعالٰى او يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ اَلِيْمٌ \_ يَتَوَوَّجُهَا: نكاح كرنا \_ قال تعالٰى أو يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ اَلِيْمٌ \_ يَتَوَوَّجُهَا: نكاح كرنا \_ قال تعالٰى أو يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ الْكِيْمُ \_ يَتَوَوَّجُهَا: نكاح كرنا \_ قال تعالٰى أو يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ الْكِيْمُ \_ يَتَوَوَّجُهَا: نكاح كرنا \_ قال تعالٰى أو يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ الْكِيْمُ \_ يَتَوَوَّجُهَا: نكاح كرنا \_ قال تعالٰى أو يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ الْكِيْمُ \_ يَتَوَوَّجُهَا: نكاح كرنا \_ قال تعالٰى أو يُصِيبُهُمْ عَذَاتٌ الْكِيْمُ حَيْمَ وَالْمَ كُونَ ـ كُهَا لِكُيْلًا يَكُونَ ـ و الله عَلْمُ لِكَيْلًا يَكُونَ ـ و الله عَلْمُ لِكَيْلًا يَكُونَ ـ و الله عَلْمُ لِكَيْلًا يَكُونَ ـ و الله عَلْمُ لِكُيْلًا يَكُونَ ـ و الله عَلْمُ لِكُيْلًا يَكُونَ ـ و الله و الله

 کر معطوف ،معطوف عاید معطوف مل کر مجرور ہوا جار کا ،جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مَقْبُودْکَةٌ مقدر کے ،مَقْبُوکَةٌ صیغه اسم مفعول اپنے نائب فاعل هی اورمتعلق سے ل کر خبر ہوئی مبتدا کی ،مبتداا پی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر سیہ وکرخبر قائم مقام جزا،شرط اور جزامل کر جملہ شرطیہ ہوکر معطوف اول۔

و او ٔ حرف عطف، مَنْ موصوله، كَانَتْ فعل ناقص، هيجُورَتُ مضاف، هُضمير مضاف اليه مضاف مضاف اليه ل كراسم موا كانتُ كاء إلى حرف جار دُنيا موصوف، يُصِيبُ فعل، هُوضمير متنتر فاعل، هَاضمير مفعول به بعل اين فاعل اور مفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ،موصوف صفت مل کر معطوف علیہ ، أو حرف عطف ،إِمْرَأَقِ موصوف ،يَتَزَوَّ وَفعل ،هُوضمير متنتر فاعل هَامفعول به بعل اينے فاعل اورمفعول بہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صفت ،موصوف صفت مل کرمعطوف ،معطوف معطوف علييل كرمجرور، جارمجرورال كرمتعلق بوئ مَقْصُوْ دَةَ مقدرك، مَقْصُوْ دَة صیغهاسم مفعول، هی ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول این نائب فاعل اور متعلق سے ال کر خربوئی کانٹ کی ، کانت این اسم اورخبر سے ال کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلہ مل كرمبتدامتضمن معني شرط \_ف جزائيه، ه جُورَتُ مضاف، ةُ ضمير مضاف اليه، مضاف مضاف اليدل كرمبتدا، إلى حرف جار، ماموصوله، هَاجَرٌ فعل، هُوضميرمتنتر فاعل إلى حرف جار، چنمیر مجرور، جار مجرور ال كرمتعلق موئ هَا جَو كه، هَا جَو تُعل اين فاعل اور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ،موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائِنَة کے، گائِنَة صيغهام فاعل ،هي ضمير فاعل ،اسم فاعل اپنے فاعل اورمتعلق سے مل کرشبہ جملہ ہو کرخبر ہوئی مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جمہ اسمیہ خبر سد بن كرخبر قائم مقام جزا، شرط اور جزامل كرجمله شرطيه بهوكرمعطوف ،معطوف اين مطوف عليد سے مل كر تفصيل ١٠ جمال تفصيل مل كر معطوف ان معطوف عليه اپ دونوں معطوفوں ہےمل کرمقولہ (مفعول یہ ) ہوا قَالَ فعل کا ،قَالَ فعل اینے فاعل اورمقولہ ہے مل کر جمہ فعلیہ خبریہ ہوا۔



اس باب میں وہ احادیث مذکور ہیں جو جملہ اسمیہ بنتی ہیں۔ اس جملے کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے اس لیے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس میں دوکلوں ہوتے ہیں، پہلے کا نام مبتدا اور دوسرے کا نام خبر۔ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس جملہ کے معنیٰ میں (ہے، ہیں، ہویا ہوں) آتا ہے ان الفاظ کی عربی ہوتی۔ جملہ کی خاصیت کی وجہ ہے اس میں یہ معنیٰ پائے جاتے ہیں۔

فَا كَدُه: رَفِعُ الْكِنُوعُ بِاسَ كَتِينَ افْرَادُ بِينَ - ۞ رَفَعُ ضَمَهُ كَسَاتُهِ جِيسِ جَاءً نِنْي رَجُلٌ ۞ رَفْعُ الفَ كَسَاتُهُ جِيسِ جَاءً نِنْي رَجُلَانَ ۞ رَفْعُ وَاوْكَ سَاتُهُ جِيسَ حَاءً نِنْي ٱلْحُوْكَ

## ۲۔ دین ہی میں انسا نیت کی خیرخواہی ہے الدِّينُ النَّصِيْحَةُ -

خیرخواہی ہے۔

تشریح: اس مدیث میں دین کے سارے اعمال خواہ اپنی ذات کے متعلق ہوں جیسے نماز ،روز ہ وغیرہ یا دوسرے کے متعلق جیسے سلام ،عیادت ، بڑوں کی عزت ، حچوڻوں پر شفقت ،غرض تمام امور د نياوآ خرت ميں دين پر چکنے ميں پوری انسانيت

کے لیے بھلائی ہے۔

لغات: اَلدِينُ بَمِعَيْ ملت ومذهب جمع اديان آتى ب-النّصِيْحَةُ: اسم مصدر ب،خير خواہی کرنا جمع نصائح آتی ہے۔خالص کے معنی میں بھی آتا ہے، توبتہ نصوحا خالص تَوْبِ قَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا \_

تركيب: ٱلْجُمْلَةُ موصوف، ٱلْإِلسُمِيَّةُ صفت، موصوف صفت ل كرخبر هٰلِهِ مِ مبتدا ءمجذ وف کی مبتدا ،خبرمل کر جملها سمی خبریه ہوا۔

اللَّةِ يْنُ مبتدا، النَّصِيْحَةُ خبر، مبتداءا ين خبر على كرجمله اسميه خبريه موا-

(( .....))

۳ مجلس کی یا تیں راز ہیں

المُجَالِسُ بِالْآمَانَةِ

بألامانة

امانت کے ساتھ ہیں

تشریح:اس حدیث میار که میں مجلس کا ایک ادب بتایا ہے کہ جسمجلس میں کوئی ہات ہووہ

مجلس سے باہر نہ کی جائے ۔اگر کسی ونقصان پہنچانے کامشور ہ ہوتو بتانے میں کوئی حرج نہیں ۔ لغات: أَلْمَجَالِسُ: جَع مَهُ لَ ي بِ مِنْضَى كَ جَد جلس (ض) جلوساو مجلسا، بيصار قَالَ النَّبيُّ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ الْأَمَانَةِ: جَعَ المانات آتى بِمعَى حَفوظ كرنا ، فريضه خداوندي ، امن (س ص ) محفوظ مونا قال تعالى إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة .

تر كيب: ٱلْمُهَجَالِيسُ مبتدا،ب حرف جار،ٱلْاَ مَانَةِ مجرور، جارمجرورمُل كرمتعلق بوے قَائِمَةُ اسم فاعل كے، قائِمَةُ اسم فاعل اسنے فاعل هي اور متعلق سے ل كرشبہ جمله ہو کرخبر ہوئی مبتداء کی ،مبتداءا بی خبر ہے مل کر جمله اسمیہ خبر پیہوا۔

سم برعمادت کے بعد دعا کرنانہ بھو لیے! اَلدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ

+++++++

مُخُّ الْعِبَادَةِ

اكدعاء

عمادت کامغزے انرمذی

تشریکے: اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہرعبادت خواہ وہ مالی ہویا بدنی ہویا قولی

اس کے بعد دعا ءضر ورکر نی جا ہے۔

لغات: اَلدُّعَاءُ : بيدعاء كامصدر ہے، دعا، يدعو (ن) دعاء و دعوى پكارتا ، مردطلب كرنا قَالَ تَعَالَى إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ مُغُّ بَمْ يَكَا الرُّعَاءِ مَحْمه آتى بـ

تركيب: اَلدُّعَاءُ مبتدا ،مُنَّحُ مضاف ،الْمِعبَا دَةِ مضاف اليه ،مضاف مضاف اليه مل كرخبر ،مبتداءا يني خبر سے ال كرجمليه اسميه خبر ميهوا۔ 

## ۵۔حیاءا بمان کا حصہ ہے۔ الْحَیَاءُ شُعْنَةٌ مِّنَ الْإِیْمَانِ

و در الراب ا

شعبہ مِن الإيمارِ ايمان كا حصدے

شرميلاين

[بخارى ومسلم]

تشری : اس خاص صفت کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں جیسے بد نظری، چوری، کالی گلون آاور بُری بات کرنے سے نے جاتا ہے۔

لغات: الْحَيَاءُ: شرم وحيا قالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَنُ يَّضُوِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً . شُعْبَةً: فرق ، شاخ، بإنى بنج كى جكه، مراد فرقه وشاخ ب، جمع شعب وشعاب آتى ہے ۔

آتی ہے۔ ترکیب: اَلْحَیَاءُ مبتدا، شُغْبَةٌ موصوف، مِنْ حرف جار، اَلْإِیْمَانِ مجرور، جار مجرور ال کرمتعلق ہوئے گائِنَةٌ مقدر کے، گائِنَةٌ اسم فاعل اپنے فاعل هِی اورمتعلق سے مل کرصفت، موصوف صفت مل کرخبر، مبتداخبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

(( .....))

۲۔روزِ قیامت نیکوں کے ساتھ رہنا جا ہتے ہیں تو۔۔۔۔ اَکْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ۔

++++++++

مَعً (اس کے)ساتھ ہوگا جس سے در دو المرء

> آ دمی آحک

محبت كرتا ہوگا

[اخرجه البخاري في كتاب الادب]

تشریک: شان ورود ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ایک آ دمی کسی سے محبت رکھتا ہے مگراس جیسے اعمال نہیں کرتا (جنت میں وہ دونوں کہاں ہوں گے ) تو آ ب سکا تی ہوگا جس سے محبت آ ب سکا تی ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا۔''

لغات: ٱلْمَرْءُ: مرد، ضد إمْرَأَةٌ ب-قَالَ تَعَالَى يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ - احب: باب افعال عَبَمَعَىٰ مِبْ رَبَادَقَالَ تَعَالَى إِنِّى لَا أُحِبُّ الْافِلِيْنَ -

ترکیب: اَلْمَوْءُ مبتدا، مَعَ مضاف، مَنْ موصوله، اَحَبَّ نعل، هُوَ صَمْير مستر فاعل، فعل این فاعل سے ل کر جمله فعلیه خبر به بوکر صله، موصول صله ل کرمضاف الیه بوا مضاف کا، مضاف مضاف الیه مل کرمفعول فیه بهوا تکائن محذوف کا، کائن صیغه اسم فاعل بوضمیر مستر اور مفعول فیه سے مل کرشبه جمله بوکر خبر، مبتدا ، خبر مل کر جمله اسمیه خبریه بوا۔

الُخَمْرُ جُمَّاعُ الْإِنْمِ شراب بہت سے گناہوں کی جڑ ہے

[مشكوة]

تشری : آپ مَنْ الله کے اس ارشاد پاک میں خاص پیغام بیہ ہے کہ شراب اور برنشے میں بے حیائی ہے اور بے حیائی سے حقوق القداور حقوق العباد کی پرواہ ختم ہوجاتی ہے۔اس لیے ہرگناہ کاراستہ کھل جاتا ہے۔ لغات: اَلْخَمْرُ: الْكُورَى شراب اور برنشه آور چیز جوعقل کو دُھانپ لے، خمو (ن) خموا، چھپانا، دو پٹہ کو بھی خمار کہتے ہیں اس سے سرکو چھپایا جاتا ہے۔قالَ تعالٰی یَسْنَلُونْکَ عَنِ الْخَمِرْ۔ جُمَّاعُ: مبالغہ ہے بہت جمع کرنے والا، جمع (ف) جمعا، اکٹھا کرنا۔قالَ تعالٰی وَجَمَعَ فَاوْعٰی۔ اَلْاِتْمِ : بمعنی گناہ، اثم (س) اثما، اثما واثاما، گناہ کرنا۔

تر كيب: ٱلْحَمْرُ مبتداء ، جُمَّاعُ مضاف ، ٱلْإِثْمِ مضاف اليه ، مضاف مضاف اليهل كرخبر ، مبتداخبرل كرجملها سمي خبريه موا-

(( ······))

٨ - ہرديني ودنياوى كام پورے وقارا ور ستھرائى سے كيا جائے! الإناةُ مِنَ اللهِ وَالعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطانِ -

++++++++

مِنَ اللَّهِ اللّہ کی طرف سے ہے مِنَ الشَّیْطانِ شیطان کی طرف سے ہے [ترمذی]

اورجلد بازي

الإناة

بُروباري

وَ الْعُجْلَةُ

تشریکے: حضور مَنَاتِیْم کی اس حدیث سے دنیاوی اور دینی کاموں کومشورہ کے ساتھ اورغور وفکر سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جلدی (یعنی مُباح کاموں کے

انجام کوسو ہے بغیر کرنا) شیطان کا حصہ ہے۔

لغات: ألْإِنَاةُ: بردبارى، وقار، انظار، انى، يانى (س ض) انيا بمعنى دير كرنا ـ الْعُجْلَةُ: جلدى كرنا عجل (س) عجلا جلدى كرنا ـ قَالَ تَعَالَى لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِشَافَكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مِشْطَن (ن) مخالفت كرنا ـ قَالَ تَعَالَى السَّيْطُنُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ ـ تَعَالَى السَّيْطُنُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ ـ

ترکیب: اُلِانَاةُ مبتدا، مِنْ حرف جار، لفظ الله مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کائنه مقدر کے ، کاؤنیهٔ صیغه اسم فاعل ، هی ضمیر متنتر فاعل ، اسم فاعل این فاعل اور متعلق سے ل کر خبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبر بیہ بوکر متعلق موا گاؤنیهٔ عاطفه ، اَلْعُوْجُلَةُ مبتدا، مِنْ جار، اکشینظن مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا گاؤنیهٔ کے ، گاؤنیهٔ صیغه اسم فاعل این فاعل هی ضمیر متنتر اور متعلق سے مل کر خبر ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیہ خبر بیہ معطوف ہوا۔ جملہ اسمیہ خبر بیہ موکر معطوف ہوا۔

(( ·······))

۹۔مؤمن کی بیشان ہے کہ وہ شریف ہوتا ہے اَکُمُوْمِنُ غِرٌ تَحرِیْمٌ

++++++++

غِوُّ کَرِیم مجولا بھالا شریف ہوتا ہے دود و المومِن مومن

[احمدوترمذي]

تشریخ: ارشاد پاک میں غو کے معنی ' بھولا بھالا' 'یعنی مومن کی نرم مزاجی کی وجہ سے بااس کے حسن طن کی وجہ سے لوگ اسے دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومن کے سامنے آخرت کے فضائل ہوتے ہیں اس لیے معاف رکھتا ہے اور بدلانہیں لیتا تو لوگ سجھتے ہیں یہ ہمارے دھو کے میں آگیا حالانکہ مؤمن اپنی شرافت کی وجہ سے کچھنہیں کہتا اور صبر کرتا ہے۔

لخات: غونا تجربه كارجوان، جولا بحالا، جمع اغرار آتى ہے۔قالَ تعالَى وَغَرَّكُمُ إِلَيْهِ الْخُورُورِ - كَرِيْم: صاحب كرم، الله ك ناموں ميں سے ہے، كرم (ك) كرما وكرامة ـ قالَ تعالَى فَإِنَّ رَبِّى غَنِيْ كُرِيْم ـ

تركيب: ٱلْمُوْمِنُ مبتدا، غِزُ خبراول، كَيرِيثُم خبر ثاني،مبتدا ابني دونو ں خبروں

ے ال کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا۔

(( ·······))

۱۰ کمینگی اور مکاری فساق کی عادت ہے وَ الْفَاجِرُ خَبُّ لَئِیْمٌ -

+++++++

کمین ہوتا ہے

وَ الْفَاجِرُ اورگناه کرنے والا

[احمد وترمذي]

تشریکی: خَبِّ مکاراورد حوکہ باز کو کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فاس و فاجر دھو کہ دینے والا ہوتا ہے، آخرت کی فکر سے غافل ہوتا ہے، ایسا آ دمی کمینہ شار کیا جاتا ہے۔ جس کی ہر بات میں دھو کے کا گمان ہوتا ہے۔

حالباز

ترکیب:و اؤ حرَّف عطف اَکْفَاجِوُ مبتدا، حَبُّ خبراول، کَنِیْمُ خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔

(( ·······))

# ال ظلم نه سيجيّ ! قيامت كه دن ذلت نه مو القيامة . الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

ظُلُمَاتٌ يَّوْمِ الْقِيَامَةِ تاريكيوں كى شكل ميں ہوگى قيامت كے دن

الظلم كانصاني كانصاني

إمتفق عنيه إ

تشریخ: اس حدیث میں دوسروں پر زیادتی کرنے والوں کا انجام ہے کہ ظالم قیامت کے دن کی مشکلات میں پھنس کر بے بارو مددگار اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا اور پریشان ہوگا۔اورظلم سے حاصل کی ہوئی چیز اس کے کام نہ آئے گی۔

لغات: اَلظَّلْمُ: بِمُوقَع رَهَنا، بِ انْسَانَى ، جَع ظَلَمات (ض) بِمُوقَع رَهَنا (س) رات كا تاريك بونا ـ قَالَ تَعَالَى فَنَادٰى فِي الظَّلْمَاتِ ـ يَوْمِ: دن جَع ايام جَع الجَع اياويم ـ قَالَ تَعَالَى مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ ـ ٱلْقِيَامَةِ: مُوت كَ بعد الحَمْنا ،قام يقوم (ن)قوما وقياما، كُمرُ ابُونا ـ قَالَ تَعَالَى لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

تركيب: اَلظُّلْمُ مبتدا، ظُلُماتُ موصوف، يَّوْمَ مضاف ، اَلْقِيامَةِ مضاف الله عنائل الله مفعول فيه على كرصفت مولى موصوف كى موصوف كى موصوف صفت الله كرخبر مبتداخبر الكرجمله السميخبريه وا

(( ------))

## ۱۱۔ تکبر کاعلاج سلام میں پہل کرنا الْبَادِئ بِالسَّلَامِ بَرِی مِنَ الْمِکِبَوِ۔ +++++++ الْبَادِئ بِالسَّلَامِ بَرِیٌ مِنَ الْمِکِبَوِ الْبَادِئ بِالسَّلَامِ بَرِیٌ مِنَ الْمِکِبَوِ

[بيهقي]

تشریکی: ۱ اس فر مانِ رسول ﷺ میں سلام میں پہل کرنے کی ترغیب ہے۔ کے تکبر سے نجات کا پر وانہ پہلے سلام کرنا ہے کیونکہ تکبر بہت می روحانی وجسمانی بیاریوں کا مجموعہ ہے۔

لغات: اَلْبَادِئُ: اسم فاعل، پہلے کرنے والا،بدا (ف)بدء، شروع کرنا۔ قَالَ تَعَالَى لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ بَهِ فَى: (ک س ف) بروا ،بواء بری کرنا، نجات پانا۔ قَالَ تَعَالَى فَاتِنَى بَرِی گُن قِی الْمُشُو کِیْنَ الْمُشُو کِیْنَ الْکَبُوْ: غرور، برا گناه کبر (ن س ک کبر او کبر انکبر انکبر اعمر میں بڑا ہونا، وشوار ہونا، قَالَ تَعَالَى وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَةً مِنْهُمْ۔

ترکیب: اَلْبَادِی صینه اسم فاعل، هُوضیر مشتر فاعل، بِحرف جار، اَلْسَلامِ مِحرور، جارمجرورال کرمتعلق ہوئے اسم فاعل کے، اسم فاعل این فاعل اور متعلق سے لل کرمبتدا، بَدِی صیغه صفت مشبه، هُوضیر مشتر فاعل، مِن حرف جار، اَلْمِکبَوِ مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے صیغه صفت کے، صیغه صفت اپنے فاعل اور متعلق سے ل کرشبه جمله ہوکر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جمله اسمی خبر سے ہوا۔

# سادونیا مؤمن کا قیرخانه اور کافر کی جنت ہے الدُّنیا سِجْنُ الْمُؤمِنِ وَجَنَّةُ الْکَافِرِ

وَجَنَّهُ الْكَافِر

سِجُنُ الْمُؤمِنِ

اكدنيا

اوركافركي جنت بإمسام

مومن کا قیدخانہ ہے

ونيا

تشریح: مؤمن کیونکہ ہرقول اور فعل سے پہلے سو جہا ہے کہ یہ کام نیکی ہے یا ہرائی؟ کروں یا نہ کروں؟ اس وجہ سے مؤمن کے لیے جنت کی نعمتوں کے لحاظ سے دنیا قد خانہ ہی ہے۔ اور کا فراپنے کوجم کے تمام اعضاء استعال کرنے میں آزاد مجھتا ہے۔ اس لیے آخرت کی تکالیف کے لحاظ سے بید نیااس کی جنت ہے۔

لغات: سِجْنُ :قد خانہ جمع جون ہے،سجن(ن) سجنا قد کرنا۔قَالَ تَعَالَى اِذَ اَخْرَ جَنِیْ مِنَ السِّمْوِر جَنَّةُ:باغ جمع جنات، جنان ہے علاء اہل لغت نے لکھا ہے کہ جس کلمہ میں ج.ن کا مادہ ہواس میں چھپنے کا معنی ہوگا۔ شلا جنین مال کے ببیث کا بچہ جنون: دیوانہ، جن ہیں کوبھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔قَالَ بَعَالَى فِیْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ کافر: اللہ کی نعموں کا انکار کرنے والا، جمع کافرون ہے کفار، کفر(ن) کفراچھپانا۔ قَالَ تَعَالَى وَ لَا تَكُونُونُ ا اَوَّلَ كَافِر بِهِ .

تركيب: اكدُّنيًا مبتدا، سِجْنُ مضاف، الْمُوْمِينِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مل كر خبر اول معطوف عليه، واؤحرف عطف، جَنَّهُ مضاف اليه لل كرخبر ثانى معطوف، مبتدا اپنى دونوں خبروں سے ل كرجمله اسمه خبر مدہوا۔

# المسواك كدنياوى واخروى فوائد المسواك كرفي وائد المسواك مُطْهَرَةً لِلْفَمِ وَمَرْضَاةً لِلرَّبِ .

مُطْهَرَةٌ لِلْفَيمِ منه کویاک کرنے والی ہے

اکسِّوَاكُ مسواک وَمَرْضَاڤُولِلرَّبّ

[النسائي]

اورخوشی کا ذر بعدے پروردگارکی

تشریکی: اس فرمانِ رسول مَنْالِیَّا مِی مسواک کے دو فائدے بتائے ہیں۔

ایک ظاہری: لین منہ صاف ہوتا ہے اور منہ کی صفائی کے طبی وروحانی فوائد
 ہے ثاریس۔ یہ ایک ظاہری فائدہ ہے سنت رسول گا۔

🗨 دوسرا باطنی: لیعنی مسواک کی سنت ادا کرنے ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور رب راضی ہوتو سب کا م ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

معلوم ہوااسلام برعمل ہے دنیاوی ، دین تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

لغات: اکسِواکُ، وانت صاف کرنے کی ککڑی، جمع مساویك ہے، ساك (ن) سوكا بمعنی ملنا، رگڑنا ـ مَطْهَرَةٌ ـ صفائی كا آلہ یا صفائی حاصل کرنے کی جگہ، جمع مطاهر ہے، طهر رف) طهر او طهر، پاک کرنا (ن ـ ف) طهر وطهارة پاک کرنا ـ قال تكالٰی وَلَهُمْ فِیْهَا اَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ ـ اَلْفَمِ : منه، اصل میں فوہ ہے جمع افواہ آتی ہے، فاہ (ن) فوها بمعنی منہ ہے بولنا ـ اَلْیُومٌ نَخْتِمُ عَلٰی اَفُواهِمِمْ ـ مَرْضَاةً: خوشنوری عاصل کرنے کی جگہ، رضی (س) رضی، راضی ہونا ،خوش ہونا \_قال تعالٰی تَبْتَغِیْ مَرْضَاةً اَزْواجِكَ .

تر کیب:اکسِواکُ مبتدا،مَطْهَرَ اُ مصدریمی جمعنی اسم فاعل شمیر متنتر اس کا فاعل، لَ جار،اَکْفَیم مجرور، جارمجرورل کرمتعلق مَطْهَرَ اُ کے،مَطْهَرَ اُ اپنے فاعل اور متعلق سے ل کرخبراول معطوف علیہ، واؤعا طفہ، مَرْضَاةٌ مصدر میمی بمعنی اسم فاعل، هی همیر متنتر اس کا فاعل، ل حرف جار، اَلْوَ بِ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مَرْضَاةٌ کے، مَرْضَاة اپنے فاعل اور متعلق سے مل کرخبر ٹانی معطوف ، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے ل کر جملہ اسمید خبریہ ہوا۔

(( ······))

10۔ دوسروں کورینے والا ، لینے والوں سے بہتر ہے اَکْیُدُ الْعُلْیَا حَیْرٌ قِنَ الْیَدِ السُّفُلٰی .

++++++++

بَروه نحير

بہتر ہے

الكِدُ الْعُلْيَا

اوپروالا (دینے والا ) ہاتھ مِّنَ الْیکِ السُّفْلٰی

ینے والے (لینے والے) ہاتھ سے

[بخاری]

تشریح: شریعت مطہرہ میں سوال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے ۔لیکن صرف جان پچانے کے لیے بقد رضر ورت جائز ہے اس لیے کوشش ہونی چا ہیے کہ ہر مسلمان دینے والا ہنے اور دوسروں سے لینے کی نیت ندر کھے۔

لغات: اَلْيَدُ: باتھ، اصل میں یدی ہے جمع ایادی اور ایدی ہے، قَالَ تَعَالَٰی یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ۔ اَلْعُلْیا: ہر بلند جگہ، یہ الاعلی اسم تفضیل کی مونث ہے علی (ن) علوا علی (س) علاء بلند ہونا، قَالَ تَعَالٰی وَ کَلِمَةُ اللّٰهِ هِی الْعُلْیا، السفلٰی: یہ اسفل کی مونث ہے جمعنی پت تر ، شل (ن ۔ س ۔ ک) سفولا، پت ہونا، قَالَ تَعَالٰی وَجَعَلَ کَلِمَةَ الّٰذِیْنَ کَفَرُوْ السَّفُلٰی.

تركيب: النيكة موصوف، المعليا صفت، موصوف صفت مل كر مبتدا، تحيير صيغه اسم تفضيل جنمير منتبراس كا فاعل، مِنْ حرف جار، النيكيد موصوف، السَّفْلي صفت،

موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق خیر و کے ،خیر اسم تفضیل اینے فاعل اور متعلق سے مل کرشیہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی ،مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہوا۔

(( ·······))

الدزنائي بعن بدترايك عام كناه! الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا .

+++++++

اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا زنا ہے( بھی )زیادہ بھاری ہے

العِيبه پيڻھ پيھيے برائي کرنا

(بیهقی)

تشریخ: اس گناہ کے اتنا بھاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا میں ندامت اور توبہ کی تو ہیں ہونے اس گناہ کے اتنا بھاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا میں ندامت اور توبہ کی ہوتا ہے اور نییس ہوتا کے وکہ دعقوق العباد ہے متعلق ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے اور لوگ اس گناہ کو ملکا سجھتے ہیں۔ گناہ کو ملکا سجھتے ہیں۔

لغات: أَلْفِيْبَةُ: بِينِهُ يَجِي بِرَانَى كَرَاءَغَابِ(ض) غيبة واغتابه نيبت كَرَاـقَالَ تَعَالَى وَلَا يَغْتَبُ بَغْضُكُمْ بَغْضًا. أَشَدُّ شد(ض) شدة، خت بَوَا.قَالَ تَعَالَى وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. أَلزِّنَا زنى(ض)زنى،وزناء زنا كرنا،قال تعالى والا تقربوا الزنا.

تر کیب: اَلْغِیْنَةُ مبتدا ، اَشَدُّصینه است تفضیل ، هُوهنمیر مثتر اس کا فاعل ، من حرف جار ، اکلةِ نَامجرور ، جار مجرورل کرمتعلق ہوئے اَشَدُّکے ، اَشَدُّصیغه است تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کرخبر ہوئی مبتدا کی ، مبتداخبر ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

### ے اے ظاہری وباطنی یا کیزگی ایمان کا حصہ ہے اَلَطُّهُوْرُ شَكْرُ الْإِيْمَان

|        | شُطُرُ الْإِيْمَان | الطَّهُورُ |
|--------|--------------------|------------|
| [مسلم] | ایمان کا حصہ ہے    | پا کیز گی  |

تشریح:اس حدیث میں طہارت ہے نحاست حکمی اور حقیق ہے باک ہونا مراد ہے۔ جب بیرحاصل ہوجائے تو خلا ہری یا کی حاصل ہو جاتی ہے اوراس کے ذریعے ہے نماز ، حج اور تلاوت وغیر ہ دوسرے اعمال جائز ہوتے ہیں اس لیے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر باطنی یا کیزگی یعنی گنا ہوں سے بچی تو بہ کا اہتمام بھی ہو جائے تو زہے قسمت۔

لغات : شَطُرُ : جزء، نصف ، جانب ، دوري سب معنى مين استعال موتا ہے - جمع اشطر ، شطور ،شطر(ن) شطورا دوبرابر حصه مين كرنا ـ قَالَ تَعَالَى فَوَلّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

تركيب: الطُّهُورُ مبتدا، شَطُرُ مضاف، ألْإِيْمَانِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليدل كرخبر ، مبتداخبرل كرجمله اسميه خبريه موار

۱۸\_ ہرمسلمان کے لیے قرآن کریم کی دومیثیتیں اَلْقُرْانُ حُجَّةً لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ .

الَقُرُانُ ويو دلیل ہے قرآن أَوْ عَلَيْكَ لُّلُكُ

یا تیرےخلاف [مسلم]

تیرے(فائدےکے) کیے

تشری : ارشاد نبوی علیہ السلام کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور آگے پہنچانے والوں کے حق میں گواہی دے گا،انہوں نے میری قدر کی اور پیٹھ پیچھے ڈالنے والوں کے خلاف گواہی دے گا۔ کہ انہوں نے مجھے چھوڑے رکھااور میری قدرنہیں کی۔

لغات: اَلْقُوْ آنُ: الله تعالى كى طرف مے محدرسول الله صلى الله عليه وسلم پرنازل كى بوئى كتاب، قرن (ض) باندهنا، ملانا، جمع كرنا، قَالَ تعَالَى الرَّحْمُنُ عَلَّمَ الْقُوْانَ حُجَّةٌ، بمعنى دليل، جمع بربان جمع الجمع حجج ، حجاج، حج (ن) حجا، ٥، دليل مين غالب بونا۔

ترکیب: اَلْقُوْلانُ مبتدا، حُبَّخَةُ مصدر بمعنی اسم فاعل، هُوضَمیر مشتر اس کا فاعل، ل جار، کی مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیه، اَوْحرف عطف، عَلٰی حرف جار، کَ مجرور ، جار مجرور مل کر معطوف بوا، معطوف، معطوف علیه مل کر متعلق بوا حُبِّجَةٌ کے، حُبِجَةٌ اینے فاعل اور متعلق سے مل کرخبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیخبر بیہوا۔

(( .....))

19۔ ہرگانے، بجانے کا آلہ شیطان کی طرف منسوب ہے الْجُرْسُ مَزَامِیْرُ الشَّیْطنِ .

++++++++

مَزَامِيْرُ الشَّيْطُنِ شيطان کی بانسرياں ہيں اَکْجَرْسُ نمّام گھنٹیاں

[مسلم]

ترجمہ: اس ارشاد عالی میں ایک گناہ کبیرہ ہر بجنے والی چیز جو دل کو اپنی طرف مائل کر کے ذکر وعبادت سے روک دے اسے شیطان کی بانسری قرار دیا گیا ہے۔اس ارشادگرامی کے خمن میں سارے گانے اور ساز آ گئے ان سے بچنا چاہیے۔

#### 😤 حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

اکنِساءُ عورتیں

لغات: اَلْجَوْسُ: گُفتْه، جَمَع اجواس، مزامیو، مزمار کی جَمع ہے جَمعنی بانسری، ذمور صن ن) ذمو، زمیوا بانسری بجانا۔

تركيب: اَلْجَوْسُ مبتدا، مَزَ امِيْوُ مضاف، اَلشَّيْطَانِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف مضاف اليه الميذبربيه والله

(( ·······))

٢٠ فاسقه عور تين شيطان كاجال بين
 اكتِساءُ حَبَائِلُ الشَّيْطِينِ .

++++++++

حَبَائِلُ الشَّيْطُنِ شیطان کے جال ہیں

[مشكوة]

استوہ ا تشریکی: تجربہ شاہد ہے کہ فاسقہ عورت بے پردگی ، آواز کے غلط استعال اور غیر محرموں کے سامنے اپنے ناز واداء کے ذریعہ بہت سے مردوں کوراہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔اس وجہ سے اسے شیطان کا جال قرار دیا گیا ہے۔

لغات: حَبَائِلُ: يَبِجْعْ ہے حبالة كى بمعنى جال، پهندا، حبل (ن) حبلارى سے با ندھنا، قَالَ تَعَالٰى حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ۔

تركيب: اكتِساءُ مبتدا، حَبَائِلُ مضاف، اكشَّيْظنِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف مضاف اليه الله مضاف اليه الم

(( ·······))

# ٢١ - صبر وشكر كى بركات الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

الشَّاكِرُ

شكركزار

الصَّابِر

برابر ہے اس روز ہ دار کے

الطّاعمُ

كهانےوالا

كالصّائِم

جوصبر كرنے والا ہو۔ انرمدى ا

تشریح: سب مسلمانوں کواس حدیث پاک میں کھانے پینے کے بعد شکر کی م ترغیب دی گئی ہے، کہاس کے ساتھ صبراور روزہ والوں میں شار ہوتا ہے۔ بلا شبہروزہ اور صبر بڑی اہم عبادات ہیں لیکن کھانا کھا کرشکرا داکرنے کی برکت سے ان کا تو اب حاصل ہوجاتا ہے۔

لَعَات: اَلطَّاعِمُ طعم (س) طعما وطعاما بَمِعَىٰ كَمَانا كَمَانا قَالَ تَعَالَى فَانْظُرُ اللَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ الشَّاكِر الشَّكِر (ن) شكر الشكر انا ، قدر دانى كرنا ، احمان كا اعتراف كرنا ـ قَالَ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، الصائم صام (ن) صوما روزه ركا ـ قَالَ تَعَالَى وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ ـ الصَّابِرِ صبر (ض) صبر اصر اور برداشت كرنا ـ قَالَ تَعَالَى وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّبِراتِ.

تر کیب: اکطّاعِمُ موصوف،اکشّا بحرُ صفت،موصوف صفت مل کر مبتدا، کهٔ حرف جار بلطّاعِمُ موصوف،اکشّا بحرُ صفت،موصوف صفت مل کر مجرور ہوا جار کا ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گاؤںؓ اسم فاعل ، گاؤںؓ اسم فاعل ، گاؤںؓ اسم فاعل ، گاؤںؓ اسم فاعل اومتعلق سے مل کرخبرمبتدا،خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

# ٢٢ ـ اخراجات مين ميانه روى معيشت كانصف حل أَلْوَقْتَصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ .

اَلْاقْتَصَادُ الْمُعِيْشَةِ فِي النَّفَقَةِ مِي الْمُعِيْشَةِ فِي النَّفَقَةِ مِي الْمُعَيْشَةِ فِي النَّفَقَةِ مِي مياندروي (زندگي کي) گزران ۽ خرچ کرنے پيس نِصْفُ

آ دھی تشریخ: اس ارشادِ عالی ہے پتا چلا کہ مسلمان نہ مال میں بخل کرے، نہ فضول خرچی بلکہ دونوں کے درمیان رہے۔ یہی عمل اللہ کو پہند ہے اس ارشاد مبارک میں زندگ گزارنے کا بہت بڑاڈ ھنگ ارشادفر مادیا۔ کہ آمدن کے مطابق گزراوقات کی جائے۔

لغات: الْإِقْتُصَادُ:قصد (ض) قصدا واقتصد، ميانه روى اختيار كرناقال تعالى وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ للفقة : خرج جمع نفقات قال تعالى و لا يُنْفِقُونَ نَفْقة صَغِيرة قلا يَعْلَى وَلا يُنْفِقُونَ نَفْقة صَغِيرة قلا يَعْلَى يَصْفُ: كَى چيز كا آ دها بجمع انصاف، نصف (ن ص ) فعقا آ دها لينا، قال تعالى و لكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ المعيشة: زندگى كا ذريع عاش، يعيش (ض) عيشا، معاشا، معيشا، زنده ربنا قال تعالى بَطَرَتُ مَعِيشَتُها.

تركيب: ألْإِقْتَصَادُ مصدر، فِي جار، أَلَنَّفَقَةِ مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق الْكَائِنُ محذوف كَ، أَلْكَائِنُ صيغه الله فاعل، الله فاعل هُوهُمير متتر اور متعلق سے الله كرصفت ، موصوف صفت مل كرمبتدا، نِصْفُ مضاف ، ٱلْمَعِيْشَةِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليد مل كرخبر، مبتدا خبر مل كرجم لما اسمي خبريه بوا۔

آدى

## ٢٣ مخلوق خدات محبت مجھدار لوگوں كا كام ہے وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ ٱلْعَقْلِ .

وَالْتُودُّدُ إلَى النَّاس لوگوں ہے اورمحت كرنا ر . العقل نصف عقل مندی ہے

تشر تے: اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ جن ہے بھی جائز تعلقات ہوں ان ہے حسن سلوک رکھنے سے دنیاوی اور دینی کام درست ہوتے ہیں۔اس لیے بدبر ی سمجھ داری کا کام ہے تعلقات خراب کر کے اپنے دشمنوں میں اضا فیداور دوستوں میں کمی نہ

لغات: اَلتَّوَدُّدُ: ووي كرنا، و درس و دا، وو دامجت كرنا، قَالَ تَعَالَى تُوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ النَّاسِ: اسم بواحدانسان بتضغيرنوليس به اس ينوس (ن) نوسا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهِ وَالْعَقْلِ: وه نور جس ع غير حى چيزي معلوم كي جاتي بير -جمع عقول ،عقل (ض) عقلا "جهدار مونا ،قَالَ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ.

تركيب: واؤ استنافيه، اكتُودُّدُ معدر موصوف ، إلى حرف جار ، اكنَّاس مجرور ، جار مجرور مل كربتركيب سابق صفت بموصوف صفت مل كرمبتدا، ينصفُ مضاف، المُعقُل مفاف اليه ،مفاف مفاف اليدل كرخبر ،مبتداخبرل كرجمله اسميخبريه مستاهه موار

۲۴۷ \_ گنا ہول سے تو بہ معصوم بنادیتی ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ.

كَمَّ ۚ لَّلَا ذَنْتَ لَهُ

التَّائِبُ مِنَ اللَّنْبِ كناه على عنوب كرف والل

(اس کے برابر ہے ) کہنہ دوکوئی گناہ اس کے ذیے

ا ن نے پراہر ہے ) کہنہ بولوں کناہ آن نے دھے

[ابن ماجه]

تشریک: اس حدیث میں کی اور سجی توبہ کی نضیلت بتائی ہے کہ اس طرح تا ئب ہونے والے کا دل ایسے صاف ہوجا تا ہے جیسا کہ آج ہی معصوم پیدا ہواہے۔

ترکیب: اکتائی، عینه اسم فاعل، هو ضمیر مشتر اس کا فاعل، مین حرف جار، اکتائی، این فاعل، مین حرف جار، اکتائی، این فاعل اور متعلق ہوئے اکتائی، کی اکتائی، این فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا، کئر ف جار، من موصول، آلانی جنس، ذنب اس کا اسم، آل جار، ف مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے می مجود کہ کے، می مجود کی میں مخول، هوضمیر مشتر نائی فاعل، می مجرور، بال کے فاعل، می محبود کا این فاعل اور متعلق سے مل کر لائے فی جنس کی خبر، لائے نفی جنس این اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوکر صلہ ، موصول صله مل کر مجرور ہوا جار کا جار مجرور مل کر متعلق ہوا گائی، کی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

(( ························· ))

### ۲۵ ـ کون عقل مند ، کون بے وقوف ؟

ٱلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَةً وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمُوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَةً هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

+++++++

مَنُ
جو
نَفْسَةُ
الْجَفْسَ الْمَوْتِ
الْجِنْفُس (كَ خُوا بَشُ) كو
لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
مرنے كَ بعد كے ليے
مَنِ
مَنِ
جُو
نَفْسَةُ هَوَاهَا
الْجِنْفُسُ كُواس كَي خُوا بَشْ كَ

اتَّبُعَ ﴿ يَحْجِدِلُاتَ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

ٱلْكيسُ

ڏاڻ

د ما کرر کھے

وعما

والعاجز

عقل مند (وہ ہے)

اور (نیک) کام کرے

اور بے وقوف (وہ ہے)

[ترمذي]

اور(جنت کی )امیدر کھےاللہ پر

تشری : اس حدیث پاک میں آخرت ہی کوعقل مندی اور بے وقو فی کا معیار بتایا گیا ہے کیونکہ خواہشات کا سلسلہ اتناوسیج ہے کہ وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ نہ ہی خواہش کے بندے کوحقیق خوثی مل سکتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری تیار ہوگی ، اس لیے حقیقی بھلائی اسے نظرانداز کر کے آخرت کی فکر میں ہے۔ (۲) تکمننی عکی الله: اس جلے میں اس بات پر تنبیبہ ہے کہ جب ہم ہرکام دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ امید بھی تو ہمیں دنیا کی ہی رکھنی چا ہے اور ہم اس کے نتائج میں اُمید آخرت کی رکھتے ہیں یہ بہت بڑی بوقونی ہے۔ گندم بوئیں اور امید جو کی رکھیں یہ بھے داری نہیں ہے۔

لَغَات: الْكَيِّسُ عَقَلَ مند، بوشيار بَحَ اكياس به كاس (ض) كيسا، وكياسة بمعنى عالاك بونا، دان: (ض) دينا بمعنى ذليل بونا، تالِع بنانا فَسُسَهُ: مصدر بمعنى روح، خون، بدن، مراد دل به قال تعالى يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ الموت: زندگى كى ضد به قال تعالى الَّذِي خَلَق الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ. وَالْعَاجِزُ: نه قدرت ركيني والا، عجز (ض. س) عجز ا، عجوزا، عاجز بهونا، قال تعالى وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي ايَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ اِتَبَعَ بَهِ عِن (س) تبعا ، يَجِي چلنا، هوى : خوابش، عشق خواه فير مين بويا شرمين، قال تعالى واتبع هواه . تمنى: اراده كرنا (ن) آ زمائش كرنا قال تعالى إلَّا إِذَا تَمَنَّى -

ترکیب: اَلْکیّسُ مبتدا، مَنْ موصوله، دَانَ فَعَل، هُوضَمِر اس کافاعل، نَفْسَ مضاف جمیر هُ صفاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف الیه گرمفعول به موافعل انعل این فاعل اورمفعول به موافعل انعل این فاعل اورمفعول به سے ل کر جمل فعلیه خبر بیه ہو کر معطوف علیها، و اؤ عطف، عَیملُ فعل هُوضمیر فاعل، لِ حرف جار، مَا موصوله، بَعُدَ مضاف، اَلْمَوْتِ مضاف الیه، مضاف مفعول نیه (ظرف) ہوافعل مقدر یکھوں تا مہ کا ، یکھو فی مضاف الیه مفعول نیه (ظرف) ہوافعل مقدر یکھوں تا مہ کا ، یکھو فی مختل این فاعل ہواور مفعول نیه سے مل کر صله ہواموصول کا ، موصول صله ل کر مجر ور ہوا جار کا ، جار مجر ور مل کر محملہ معطوفه ، دونوں جملے ل کر محملہ معطوفه ، دونوں جملے ل کر محملہ خبر مل کر جملہ معطوفه ، دونوں جملے ل کر صله ہو نے موصول کا ، موصول صله ل کر خبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوا، و اؤ عاطفہ یا استنافیہ، النّعاجِورُ مبتدا مَنْ موصوله ، ایّتُ فعل ، هُوضمیر فاعل ، نَفْسَ مضاف الیه مُن مُناف الیه ، مضاف الیه مُناف الیہ مُناف الیہ

#### المالحين اردوش والطالبين

اول، هُوَ مضاف، هَا مضاف اليه، مضاف مضاف اليدم كرمفعول ثاني مُعل اينے فاعل اور دونوں مفعولوں ہے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہا، و اؤ عاطفہ، تیمنیی فعل، هُوعَمیر متنتر فاعل، عَلْيي حرف جار، لفظ اللّه مجرور، جار مجرورمل كرمتعلق فعل كے بعل اپنے فاعل اورمتعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ معطوفیہ، دونوں جملے مل کرصلہ ہوئے موصول کے ،موصول صلیل کرخبر ہوئی مبتدا کی ،مبتداخبرمل کر جملہ اسمیخبر یہ معطوفہ یا متا نہہ ہوا۔

۲۷ محبت کے لائق صاحب ایمان ہے ٱلْمِهُوْمِنُ مَا لَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنُ لَا يَآلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ .

مَالَف رد د م المومن محبت کی جگہ ہے موس ر در بھلائی اور نہیں ہے لَا يَالَفُ محت نہیں کرتا اس میں جو وَ لَا يُوْلَفُ

Y's

اور محبت نہیں کیا جاتا [بيهفي]

تشریکے: ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مؤمن کی شان ہے کہ وہ دوسروں ہے تی محبت رکھتا ہے اور ایبا معاملہ رکھتا ہے کہ لوگ اس ہے محبت رکھیں اور حقیقی محبت الله والوں کو ہی ملتی ہے اس حدیث میں خودغرضی ہے منع کیا گیا ہے ،محبت ہے مراد وہ جائز محبت ہے،جس کی اللہ اور اس کے للے نے اجازت دی ہے۔ یا حکم دیا ہے۔ لغات: مَالَفُ:اسم ظرف ہے،دوی کی جگہ،جمع مآلف ،الف(س) الفاء مانوس مونا ،محبت کرنا۔

ترکیب: اَلْمُوْمِنُ مبتدا، مَالَفُ خَر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه بوا - و او استنافیه، لاحرف نفی جنس، خیر اس کا اسم، فی حرف جار، مَنْ موصوله، لا یَالَفُ فعل نفی مضارع معلوم، هُو صغیر متنتر اس کا فاعل بعل این فاعل سے ال کر جمله فعلیه بهو کر معطوف علیها، و او عاطفه، لا یو لفی فعل نفی مضارع مجبول، هُو صغیر متنتر نائب فاعل، فعل این نائب فاعل، فعل این نائب فاعل کر جمله فعلیه بهو کر معطوف معطوف معطوف معطوف مل کر جمله معطوف معط

(( ······))

ان بِيرا كرتا بِهِ اللهُ الله

ا گُنْدِثُ ا گاتا ہے فی الْقُلْبِ دل میں ایُنْدِثُ الْمَاءُ پاکی اُگاتا ہے الغناء

18

اَلِیِّفَاقَ نفاق کو

كَمَا

جساكه

الزَّدُّ عَ کھیتی کو

[بيهقى]

تشريح: آپ مَنَاتَيْنِ كاس باك اصول زندگى مين گانے بجانے كا ايك بهت برا نقصان

سے بتایا گیا ہے کہ اس برعملی کی وجہ سے انسان ایمان خالص کی دولت مے محروم رہتا ہے مثال دیسے مثال دیسے مثال دیسے دیسے مثال کے ہتا کہ مرآ دی سمجھ جائے۔

لغات: الُغِنَاءُ: گانا جَمَّا غانی، غنی (س) غنی، مال دار ہونا، قَالَ تَعَالٰی وَاللَّهُ غَنِیٌ حَمِیدٌ. غنی (تُعَیل) تغنیه، ترنم سے گیت گانا۔ ینبت بنبت (ن) نباو نباتا، بمعنی سبزه زار ہونا، قَالَ تَعَالٰی یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ. النفاق: مصدر ہے بُر دیس باب نفر سے اور مزید میں باب مفاعلہ ہے ہے، کہ زبان سے اسلام ظاہر کرنا اور دل میں کفر رکھنا۔ اَلْقَلْبِ بول بہجمع قلوب، قلب (ض) قلبا الت بلیت کرنا، قَالَ تعالٰی وَ جَاءَ بِقَلْبِ مَنْ الزرع: کیتی، جُمع زروع، زرع، (ف) زرعا . ﴿ وَ النا، قَالَ تَعَالٰی کَوَرُوع وَ رَدِع وَ رَدِع وَ رَدِع وَ رَدِع وَ النا، قَالَ تَعَالٰی کَوَرُوع وَ اللّٰہِ وَ کَانَ کُورُع وَ النا، قَالَ تَعَالٰی کَورُوع وَ رَدِع وَ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

تركيب: الْغِنَاءُ مبتدا، يُنْبِتُ تعلى الهُوضير مستر فاعل الْيَقَاقَ مفعول به إفي حرف جار الْقَلْب مجرور، جار مجرور لل كرمتعلق اول الحصر في جار الله المسدر بيد يُنْبِتُ تعلى اللهاءُ فاعل الرفعول به سے ل كر جمله فعليه بتاويل مصدر موكر مجرور مواجار كا، جار مجرور ل كرمتعلقوں على مبتدا خبر ل معلقوں سے ل كر جمله فعليه خبر بيه وكر خبر موكى مبتدا كى امبتدا خبر ل كرجمه اسمي خبر بيه وا۔

٢٨ قيامت كردن متقى اورسچا تا جرنجات يائے گا اكتُنَجَّارُ يُحُشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ

اكَتُجَّارُ يُحْشَرُونَ تاجرلوگ جع كي جائيس ك يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فُجَّارًا قيامت كون گناه گار (بونے كى حالت يس) اِلّا مَنِ گر جو اتّقٰی وَبَرَّ ڈرے(اللہہے) اورنیکی(کاراستہ)اغتیارکرے وَصَدَقَ

[ترمذي]

اور سچ ہو لے

تشریح: اس حدیث میں تاجروں کے لیے چنداصول بتائے ہیں۔

- تقل کی اللہ ہے ڈرے یعنی تجارت میں ملاوٹ ،جھوٹی قتم ،نمازوں کو چھوڑ نا نیز ہرگناہ سے بیچے۔
- کنی کا راستہ: تجارت میں معاملات کی صفائی ،اسلامی اصولوں کے مطابق لین دین کرناوغیرہ۔
- کے :اپنے مال کی اچھائی برائی واضح بیان کرد ہے،اس میں جھوٹی قسموں سے
   بچنا بھی آ گیا۔

لغات: اَلتَّجَّارُ: جَمْ تَاجِوْ كَى ، وواگر ، تجو(ن) تجارة ، تجارت كرنا ، قَالَ تَعَالَى عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيدُكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ. يُحْشَرُونَ ، حشو(ض) حشوا. بَمَعَى جَمْ كرنا ـ قَالَ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ كَفَرُواً اللَّي جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ . إِنَّقَى: بِهِ بَيْزَكَا، وقى (ض) قَالَ تَعَالَى وَالَّقَى: بَرَّ : (سَصْ) تَعَالَى فَامَّا مَنْ اَعْظَى وَاتَّقَى . بَرَّ : (سَصْ) تَعَالَى فَامَّا مَنْ اَعْظَى وَاتَّقَى . بَرَّ : (سَصْ) تَعَالَى قَالَا ، قَالَ تَعَالَى عَدَقَ (ن) صدقا، صدقا ، تَعَالَى قَالَ تَعَالَى قُلْ صَدَقَ (ن) صدقا، صدقا ، تَعَالَى قَالَ تَعَالَى قُلْ صَدَقَ اللَّهُ.

تركيب: اكتُنجَارُ مبتدا، يُحْشَرُونُ نعل، وَاؤْمَيرِ بارز ذوالحال، يَوْمَ مضاف، الْقِيلَمَةِ مضاف اليه معطوف استثناء، مَنْ موصوله، اتَّظَى فعل هُوضَمير منتر فاعل، فعل بعل فاعل مل كرجمله فعليه معطوف عليها، وَاؤ عاطفه عليها، وَاؤ عاطفه منتخل هُوضَمير منتر فاعل، دونوں مل كرجمله فعليه معطوف، وَاؤ عاطفه

صَدَقَ فعل هُوضمير فاعل ، دونوں مل كر جمله فعليه معطوفه ، معطوف عليها اپنے دونوں معطوف جملوں سے مل كر حمله معطوف جملوں كر متلئ ، مشتى مشتى منه ل كر عال ہوا ، والحال كا ، حال ذوالحال مل كر نائب فاعل ہوا ، يُسخشر وُن كا ، يُخشَروُن كَا الله عليه خبريه ہوكر خبر ، اكتَّبجارُ مبتدا ، مبتدا ابت نائب فاعل اور مفعول فيه ہے مل كر جمله فعليه خبريه ہوكر خبر ، اكتَّبجارُ مبتدا ، مبتدا ابن خبر سے ل كر جمله اسمي خبريه ہوا ۔

(( ······))

٢٩ ــ امانت دارتا جرنبيول اور شهيدول كيساته التَّاجِرُ الطُّدُوْقُ الْآمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْفِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

> الصُّدُوْقُ سي مَعَ النَّبَيِّنَ نبيوں كَے ماتھ (موگا) وَالشُّهَدَاءِ

ر ہے ہے۔ اورشہیدوں کے ساتھ (ہوگا) [ترمذی] الگیمینُ امانت دار (قیامت کے دن)

وَ الصِّدِّيْقِيْنَ اور پچوں كے ساتھ (ہوگا)

تشری : اس حدیث میں اسلامی اصولوں بعنی سچائی اور امانت داری کے ساتھ سجارت کرنے والوں کی نفشیلت بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کا حشر انعام یا فقہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ایمان دار تاجر پوری دنیا میں اسلام کی شان کا ذریعہ ہے۔اوراس کی دیانت کی وجہ سے کفار کے قلوب اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔

لغات: اَلشَّهَدَآءِ: شهيد شهد (س) شهو دا، حاضر مونا ، گواه مونا ، قَالَ تَعَالَى وَ اَنتُم شُهَدَآءُ .

تركيب: التَّاجِرُ موصوف،الصَّدُوقَ صفت اول،الَّامِينُ صفت ثانى، موصوف اپني دونوں صفتوں سے ل كرمبتدا، مَعَ مضاف، اكتَّيتَيْنَ معطوف عليه، واؤ

عاطفه، اَلصِّدِّيْقِيْنَ معطوف اول، وَ اوْ عاطفه، اَلشُّهَدَآءِ معطوف ثانى ، معطوف عليه ايخ دونوں معطوف اي مصاف اليه بوامع مضاف اليه مضاف اليه عطوفوں سے ل كرمضاف اليه بوامع مضاف كا، مضاف اليه مضاف اليه على كرمفعول فيه بواكائن مقدركا، كائن صيغه اسم فاعل ، هوضمير اس كا فاعل ، اسم فاعل اور مفعول فيه سے مل كرشبه جمله بوكر خبر به وكى مبتدا كى ، المتاجو مبتدا أي خبر سے مل كر جمله اسمية خبر بيه بوا۔

(( ······))

#### ۳۰ منافق کی تین نشانیاں

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلْثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ وَإِذَا الْمُنَافِقِ ثَانَ . الْأَتُمِنَ خَانَ .

++++++++

آيَةُ الْمُنَافِق تلث إذًا • منافق کی نشانیاں تنين ہيں ڊپ حَدَّكَ وَاذَا كَذَبَ بات کرے تو حجوب بولے اور جب ر د آخلف ، وعد وَاذَا وعد ہ کر ہے تو خلاف کر ہے اور جب ود و او تیمن خان توخیانت کرے امانت رکھوائی جائے

[ترمذی]

تشریح: اس حدیث پاک میں ہرمسلمان کو اپنا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کہ یہ تین گناہ اس میں نہ ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ ( یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانتوں میں خیانت کرنا) منافق کی نشانیاں ہیں اور قرآن کریم میں ہے کہ منافق جہنم میں جائیں گے۔

لغات: حَدَّتُ بات کی حدث (ن) حدوثا کی امر کاوا تع ہونا،الحدث تی چیزوضو
یا عسل کی حاجت ہونا،بدعت ،پاکٹانہ (جی احداث الدھر
مصبتیں۔ کَذَب: جھوٹ بولا (ض) کَذِبًا، کِذَبًا ،کِذبَةً ،وَعَدَ (ض) وعدًا،
وَعُدَةً ، مَوْعدًا وعده کرنا۔ اَخْلَف: وعده خلائی کی خلف (س) خلفا با نیں ہتھا ہونا،
جینگا ہونا، بے وقوف ہونا۔ خَلُوف فع الصائع روزه دار کے منہ کی بو خلفه (ن)
جانشین ہونا۔ اَوْ تَمِنَ : (اقتعال) میں بنایا گیاامن (ک) امانة ،امانت دار ہونا (ض)
امننا عتبار کرنا (س،) اَمُنا اَمنا مطمئن ہونا۔ خان: (ن) خونا ،خیانة امانت میں
خیانت کرنا۔

ا س يشرك، والدين كى نافر مانى قبل ناحق اور جھوٹى قسم كبيره گناه بيس الْكَبَائِرُ ٱلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْعُمُوشُ .

[ترمذی]

تشريح: اس حديث ميں جار برے گناه گنوائے گئے ہیں۔

- شرک: قرآن کریم میں اے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔
- والدین کی نافر مانی: پیربہت ہی مختاط اور محترم رشتہ ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے
   کہ ہاتھ اور زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچا ئیں ۔ جان و مال سے ان کی مدد
   کریں ۔ جب وہ بلائیں تو ہم حاضر ہوجا ئیں ۔
- وقبل النفس: کسی کو ناحق قبل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن قاتل کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ'' بیاللہ کی رحمت ہے دور ہے۔''
- کے میں الغموس: غموس کے معنی ڈھانپ لینااس کا مقصود یہ ہے کہ جھوٹی قسم اتنابرا ا گناہ ہے کہ انسان اس کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے

#### بیخے کی تو فیق عطا فر مائے۔ (آمین)

لغات: أَلْاشُرَاكُ: شريك بنانا، شريك كرنا، قَالَ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. عُقُوْقُ: عَقَ(ن) عقوقا، نافر مانى كرنا، عق الولدو الده لرُك في القَيْلِ باپ كى نافر مانى كى قتل : (ن) قتلا، مار دُالنا، قَالَ تَعَالَى فَلَا يُسْرِفْ قِي الْقَيْلِ . يَمِينُ : قَتَم جَعَاكَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترکیب: اُلْگبَانِوُ مبتدا، اُلِاشُراكُ مصدر موصوف، بناحرف جار، افظ الله مجرور، جار مجرورال کرمتعلق الْگائن کے جو کرصفت، موصوف صفت مل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، عُقُوْقُ مضاف، الْوَالِدَیْنِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مل کرمعطوف اول و او عاطفه، قُنْلُ مضاف، النّفُسِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه معطوف اول و او عاطفه، النّیمین موصوف، الْعُمُوْسُ صفت، موصوف صفت مل کرمعطوف ثالث، معطوف ثالث، معطوف الیه این معطوفوں سے ال کرخبر جوئی مبتدا کی مبتدا خبر الله کر جمله اسمی خبریه جوا۔

٣٢ ـ يَكَى اور كَنَاه كَى آ سان يَجَانِ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

++++++++

| و د و<br>حسن     | ٱلْبِوْ        |
|------------------|----------------|
| 28:1             | (بروی) نیکی    |
| والإثم           | ردو د<br>الخلق |
| اور گناہ (وہ ہے) | اخلاق میں      |
| خاك ُ            |                |
| يخطئ المنطقة     | 3.             |

| وَ كَرِهْتَ     | فِيْ صَدْرِكَ       |
|-----------------|---------------------|
| اور براسمجھے تو | تیرےول میں          |
| يَّطَّلِعَ      | أَنْ                |
| ياطي            | ىيكە                |
| * ·             | عَلَيْهِ النَّاسُ   |
|                 | لوگوں کواس بارے میں |
|                 | 7 -                 |

تشری اس حدیث میں مخصر الفاظ میں اخلاق حسنہ کواعلی در ہے کی نیکی قرار دیا ہے۔ گناہ کی تعریف کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا م کے جائز ہونے میں ذرا بھی شک ہووہ اختیار نہیں کرنا چاہیے وہی کام کریں جوشبہ سے پاک ہو۔ یہی مومن کی شان ہے۔ لخات: اَلْخُلُقِ: بمعنی طبیعت، عادت، سیرت، قَالَ تعَالٰی اِنَّكَ لَعَلٰی خُلُقِ عَظِیْم حاك: (ن) حو كا، حیا كا، شک اور تر دو میں ڈالنا۔ صدر: ہر چیز کا سامنے ہے اوپر گا حصہ ، صدر (ض.ن) صدرًا آگے بڑھانا۔ قَالَ تعالٰی اَلْمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ. كُرِهْتَ: (س) كرها، كرها بھی نا پند كرنا۔ قَالَ تعالٰی وَلَوْ كُرِهَ صَدُرَكَ. كُرِهْتَ: جاننا، (ف۔ن۔ن۔) طلوعا، جاننا پہاڑ پر چڑھنا، اطلع المُشْرِكُونَ. يَظَلِعَ: جاننا، (ف۔ن۔ن۔) طلوعا، جاننا پہاڑ پر چڑھنا، اطلع المُشْرِكُونَ. يَظَلِعَ: جاننا، (ف۔ن۔ن۔) طلوعا، جاننا پہاڑ پر چڑھنا، اطلع المُشْرِكُونَ. يَظَلِعَ: جاننا، (ف۔ن۔ن۔) طلوعا، جاننا پہاڑ پر چڑھنا، اطلع الفَّالَ اللَّهُ لِيَظَلِعْکُمْ۔

تركیب: اكبر مبتدا، حسن مضاف، اكن حلق مضاف اليه مضاف مضاف اليه مل مستدا كى مبتدا مقاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مبتدا كى مبتدا مقام مبتدا مقام مصدر به معطوف عليها، و الإعاطف اليه مضاف مضاف اليه معطوف عليها، و الإعام و متعلق فعل كى بغل اليخ فاعل اور متعلق على كرجمله مضارع ، على جار مجمير و مجرور ما رمجرور لل كرمتعلق فعل كے ، اكتباس فاعل بغل اليخ فاعل مضارع ، على جار مجميد و مي مجرور ، جار محرور لل كرمتعلق فعل كے ، اكتباس فاعل بغل اليخ فاعل اور متعلق سے لل كر جمله فعليه خبريه بتاويل مصدر موكر مقطوف عليها مل كر حمله فعلي بيخر ميه وكرمعطوف معطوف م

عاييل كرجمله معطوف موا\_

سس مُخلوق سے حسن سلوک محبت اللی کے حصول کا ذریعہ اَکْحَلْقُ عَیَالُ اللّٰهِ فَاحَبُّ الْحَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عَیَالِهِ

+++++++

عَیَالُ اللّٰهِ اللّٰدکا کنِہے النّٰدکووہ ہے النّٰدکووہ ہے اَحْسَنَ اچھاسلوک کرے النَّحُلْقُ سارى مخلوق فَاحَبُّ الْنَحَلْقِ يس مخلوق ميسسب سے پسنديده مَنْ

اِلٰی عَیَالِهِ

اس کے کنے کے ساتھ

[بيهقي]

تشریج: بیرحدیث سبق دے رہی ہے کہ پوری دنیا کوایک خاندان کی طرح رہنا چاہیےاورآ پس میں بھرپورمحبت والی زندگی گزار نی چاہیے۔

لغات: عَيَالُ: جن كا نان نفقه آدى پرواجب مو-عال (ن) عو لا، وعيالا، الل وعيال كرنا-

تركيب: النّحَلْق مبتدا، عَيَالٌ مضاف، افظ الله مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مل كر خر، مبتدا خبر مل كر جمله اسميه خبريه بوا، فا تفريعيه، أحّبُّ صيغه اسم تفضيل مضاف، النّحَلْق مضاف اليه وإلى حرف جار الفظ الله مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق بوئ أحّبُ كَى اَحَبُّ الله عضاف اليه اور متعلق سے مل كر مبتدا، مَنْ موصوله، أحْسَنَ فعل، هُوَ ضمير مشاف اليه، مضاف اليه مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف اليه مضاف اليه على الله الله على الله ع



متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرصلہ ہوا موصول کا ،موصول صلمل کرخبر ہوئی مبتدا کی ، مبتداخيرمل كرجملها سميذنبريه بهواب

۳۳۔وہمومن ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

> ر د من جو(ابساہوکہ) دو و و در المسلمون مسلمان

ردو د و آلمسلم مسلمان وہ ہے سلم محفوظ ربيل

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

اس کی زبان اوراس کے ہاتھ سے

تشریح: په بهت ہی جامع حدیث ہے اس میں ہاتھ اور زبان کا نام لے کرمسلمان کو بیہ سبق دیا جار ہاہے کہ مسلمان ہرانسان کواپنی ہر تکلیف سے بچائے رکھے۔ بیاس کی کی

شان ہے۔ ترکیب: اَلْمُسْلِمُ مبتدا، مَنْ موصولہ، سَلِمَ فعل، اَلْمُسْلِمُوْنَ فاعل، مِنْ جار ،لِسَان مضاف منمير و مضاف اليه،مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، يَدِمُفاف ومفاف اليه مضاف اليمل كرمعطوف معطوف معطوف عليه مل کر مجرور جار کا ، چار مجرور مل کرمتعلق فعل کے ،فعل اینے فاعل اورمتعلق ہے مل کرصلہ ہوا موصول کا ،موصول صلیل کرخبر ،مبتداخبرمل کر جملہ اسمیخبر یہ ہوا۔

سے حفوظ رکھنا ایمان کی نشانی ہے والمؤمِنُ مَنْ امِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَامْوَالِهِمْ

وَ الْمُؤْمِنُ مَنْ الرَّمُونُ وہ ہے اور مومن وہ ہے النّاسُ النّاسُ النّاسُ النّاسُ النّاسُ النّاسُ الوّلِ الوّل علی دِمَائِهِمْ الوّل ال

تشریخ: اس حدیث میں مؤمن کامل کی علامت ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اخلاق میں لوگوں کے ساتھ ایسے رہے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہماری جان اور مال کواس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی ۔

لغات: دِمَائِهِمُ، دم كى جَمْع بِ بَمْعَنْ خُون اصل مِين دَمَوٌ ب، لام كلمه حذف كر كدوم بنايا كيا، جَمْع د ماء - قَالَ تَعَالٰى وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ أَمُو الِهِمُ. مال كى جَمْع بِ مَعْن دولت، قَالَ تعالٰى وَ آمُدَدُنَا كُمْ بِ آمُوالِ وَ بَنِيْنَ.

٣٦ حقيقى جهارنس كى مخالفت ہے وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ .

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ الرَّحْقِقَ ) مِجَاهِدُ جَو الرَّحْقِقَ ) مِجَاهِدُ خَاهَدَ نَفْسَهُ اللَّهِ مُجُورِكِ البِيْنُ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ طَاعَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُ

الله كي قرمانير دارى ميس [مشكوة]

تشریح: حقیقت میں جہاداللہ کی راہ میں لڑنے کو کہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے انسان کا واسط اپنے نفس سے پرنتا ہے۔ جواس سے جہاد میں کامیاب ہوگیا لیعنی اس نے اپنے آپ کو دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی فر مانبرداری پر مجبور کر لیا۔ پیشخص کامیاب ہے اور حقیقی مجاہد ہے۔

لغات: مُجَاهِدُ: بورى طاقت صرف كرنا جهد (ف) جهدا، بهت كوشش كرنا، قالَ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وا فِيْنَا . طَاعَةَ . فرمانبردار بونا، طاعَ (ن) طَوْعًا، فرمانبردار بونا، طاعَ ون) طَوْعًا، فرمانبردار بونا ـقَالَ تَعَالَى طاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعُرُوفٌ .

تركيب: وَاوْ استنافيه، ٱلْمُحَاهِدُ مبتدا، مَنْ موصوله، جَاهَدُ فعل، هُوَ صَمير متتر فاعل، نَفْسَ مضاف، هُضمير مضاف اليه، مضاف اليه ل كرمفعول به، فِي حرف جار، طاعَةِ مضاف، لفظ اَلله مضاف اليه، مضاف مضاف اليه ل كرمجرور، جارمجرور ل كرمتعلق موئ فعل كے فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے ل كر جملہ فعليہ خبريہ موكر صلہ ہوا موصول كا، موصول صله ل كر خبر، مبتدا خبر مل كر جملہ اسميہ خبريہ ہوكر جملہ متانفہ ہوا۔ ٣٥ - حقيقى ججرت كنا بهول سے بچنا ہے والدُّنُوْبَ .

.

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ الْمُهَاجِرُ مَنْ الْمُهَاجِرُ مَنْ جو الْمُهَاجِرُ جوه جو الْخَطايك هَجَوَ الْخَطايك الْخَطايك الْخَطايك الْخَطايك الْخُطايك الْخُطايك واللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

[مشكوة]

تشریخ: اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی دوسری جگہ چلے جانے اور گھربار چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔اس حدیث پاک میں حقیقی ہجرت گنا ہوں کوچھوڑ نا قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے حکموں کی پیروی کے لیے گنا ہوں کوچھوڑ نا ضروری ہے جو ہجرت کی طرح نفس کو بہت شاق گزرتا ہے ترک گناہ والی ہجرت سے ہمیشہ واسطہ

لغات: ٱلْخَطَايَا: يه جَمْع ب، الخعينة كى بمعنى كناه، خَطِئى (س) خَطَأَ نَلطى كرنا، قَالَ تَعَالَى يَفْفِرُ لَكُمْ خَطَايَا كُمْ.

تركيب: وَاوْ اسْمَنَا فِيهِ، ٱلْمُهَاجِرُ مبتدا، مَنْ موصوله، هَجَوَ نَعَل هُوهُمير مسْتر فاعل، ٱلْخَطَايا معطوف عليه، وَاوْ عاطفه ، الله نُووْبَ معطوف معطوف عليه ل كرمفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل كر جمله فعليه خبريه بهوكر صله، موصول صله مل كرخبر، مبتداخبر مل كرجمله اسميه خبريه بهوكر جمله مستانفه بهوا۔

(( ------))

## ٣٨\_ ايك قانونى ضابطه ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىٰ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ .

الْبِينَة علَى الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي وَالْمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰي وَالْمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰي المُدَّعْي المُدَّعْمِي المُدَّعْي المُدَّعْمُ المُدَّعِمُ المُدُعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدُعِمُ المُدَّعِمُ المُعْمُولُ المُعْمُولُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُعْمُونُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُدَّعِمُ المُعْمُ

[ترمذي]

تشریکے: یعنی مدعی اپنے دعوی کے ثبوت کے لیے دوگواہ پیش کرے اور مدعی علیما گرا نکار کرے تو قسم کھائے۔ مید عدیث قانونی ضابطہ ہے۔ جس سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔

لغات: ٱلبينةُ: ديل، حجت، جمع بيّنات، بانَ (ض) بِيانًا وَتِبْيانًا طَامِر مونا ـ

#### ٣٩ ـ مومن آئينه بن جائے!

ٱلْمُوْمِنُ مِرْاةُ الْمُوْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ آخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ ويَحُوطُ مِنْ وَرَائِهِ.

مِرْأَةُ الْمُومِن مومن کا آئینہ ہے رو دوج آخو المومِن مومن کا بھائی ہے 4.6 اسے و تبحوط اور حفاظت کرتاہے

ردو و م المومن مومون وَ الْمُومِنِ اورمومن نگف روكتاہ 4:000 اس کےنقصان کو

مِنْ وَرَائِهِ

(اس کی )اس کے پیچھے ہے

[ابوداؤد]

تشريح: اس ماهيث مين مومن كي مثال آئينه ساس ليدى كي كه آئينه ديهر انسان اپنے چرے کے عیوب کو بھتا ہے اور دور کرتا ہے۔ اس لیے مومن کو جا ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ظاہر نہ کرے اورائے آئینہ کی طرح علیحد گی میں بتائے۔ دوسرامطلب:

﴿ انسان عمل كا آئينه بن جائے كه اسے ديكھ كرلوگ اينے آپ كوٹھيك كرليں \_ ا دوسری صفت یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے اور بعد میں بھی اس کے جان ، مال اور اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لغات: مِرْاَةُ: آ مَينه، بَحْع مواء ومويا ہے۔ رای (ف) رویة، رکھنا۔ آخُون: جَع اخ، بِهَائَى، ساتھ، دوست قال تعالٰی فاصبختُم بینغمتِه اِخُواناً. یکف: کف(ن) کفا، کفایة بَمِعْن روکنا۔ قال تعالٰی عَسَی اللّهُ اَنْ یَکُفْ صَیْعَتَهٔ بَهِائیداد ضاع رض) ضَیْعًا، ضائع بونا۔ قال تعالٰی عَسَی اللّهُ اَنْ یَکُفْ اللّهُ لِیُضِیْعَ اِیْمَانکُمْ. رض) ضَیْعًا، ضائع بونا۔ قال تعالٰی وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیْعَ اِیْمَانکُمْ. یَحُوطُ بحاط(ن) حوطا ، تفاظت کرنا، گهبانی کرنا، گیر لینا۔ قال تعالٰی و لا یُحیطُونَ بِشَنْء مِنْ عِلْمِهِ.

تركیب: اَلْمُوْمِنُ مبتدا، هَرَاهُ مضاف، اَلْمُوْمِنِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف الیه مل کر جمله اسمیه خبریه جو کر معطوف علیها، و اول، عاطفه، اَلْمُوْمِنِ مضاف الیه دونوں مل کرخبر اول، عاطفه، اَلْمُوْمِنِ مضاف الیه دونوں مل کرخبر اول، یکفی فعل هُوضِی مبتدا ، آخُوهُ مضاف الیه دونوں مل کر متعلق جوئے فعل کے صَیْفَتُهُ مضاف ه ضمیر مضاف الیه دونوں مل کر مفعول ، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق ہے م کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر معطوف علیہا ، و او عاطفہ، یکھو طُوف فعل هو ضمیر فاعل مِن جار و را او متعلق ہوافعل کا فعل ایپ فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جبریہ ہوکر معطوف مل کرخبر فائی ، اَلْمُوفِ مِنْ مبتدا پی معطوف علیہا اور معطوف ما کرخبر فائی ، اَلْمُوفِ مِنْ مبتدا پی دونوں خبریہ ہوکر معطوف ما کرخبر فائی ، اَلْمُوفِ مِنْ مبتدا پی دونوں خبروں سے مل کر جملہ خبریہ معطوف ہوکر معطوف معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف ہوگر معطوف معطوف ما کر جملہ معطوف ہوگر معطوف ہوگا۔

(( ·······))

## ۴۰ مومنین ایک جسم کی طرح ہیں

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلِ وَّاحِدِ إِنِ اشْتَكَى عَيْنَهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى الْشَكَى أَلُهُ وَإِنِ اشْتَكَى الْشَكَى رَأْسُهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ .

++++++++

كرَجُل وَّاحِدِ ایک آ دمی کی طرح ہیں سب مومن ءَ ذه إن اشتكي اس کی آ تکھ اگر بیار ہو حُلِّهُ اشتكي اس كابورا (جسم) توبيار ہو اشتكي وَإِن بهاريو اور آگر اشتكى ردوي راسه تو بهار ہو اسكاسر 315

اس كايورا (جسم)

تشریح: اس حدیث شریف میں فحر کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تما م مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا ہے آ سان مثال دے کر سمجھا دیا کہ اعضائے جسم کی طرح سارے مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق ہونا جا ہے اور ہر خطے کا مؤمن پوری دنیا کے مومنوں کی خوثی کے ساتھ خوثی اور ٹمی کے ساتھ ٹمی محسوس کرے۔

پڑوں ویا۔ افعات: اِشْتَکی: بیمار ہوتا، اشکی باب افعال، اشکاء، شکایت قبول کرتا، شکو ا، الم پنجانا \_عینه: آکھ جمع عیون ہے۔ ترکیب: اَلْمُوْ مِوْوْنَ مبتدا ، اَکُ حرف جار ، رَجُولِ موصوف ، وَاحِدِ مِفْت موصوف صفت مل کر مجرور دونو ل مل کر متعلق ہوئے گانووں کے ، گانووں صیغہ اسم موصوف صفت مل کر مجرور دونو ل مل کر متعلق ہوئے گانووں کے ، گانووں صیغہ اسم ماعل اللہ معلی معتبر اللہ علی اللہ میں معتبر اللہ میں معلوف اللہ معلوف میں معلوف معلوف میں معلوف معلوف

(( ·······))

## الهم يسفر كاميا بي اور تكليف كاسبب

اَلسَّفُرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ آحَدَكُمْ نَوْمَةٌ وَطَعَامَةٌ وَشَرَابَةُ فَالسَّفُرُ قِطْعَامَة وَشَرَابَةُ فَإِذَا قَضَى آحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ وَّجْهِهِ فَلْيُعَجِّلُ اِلْي آهْلِهِ .

++++++++

السَّفُو فِي فِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ

سفر
عذاب كاليك كُرُابِ
يُمْنَعُ الْحَدَّكُمْ
دوكتابٍوه تم مِين سے برايك كو
نوْمَةُ وَطَعَامَةُ
اس كَونَ هـ اوركهائے هـ اوركهائے هـ وَشَوَابَةُ فَإِذَا

قطنی اَحَدُکُمْ

یوری کرے تم میں سے کوئی ایک

نَهْمَتَهُ مِنْ وَ جُهِهِ

اپنی ضرورت کو اس (سفر کی) طرف سے

فَلْیُعُجِلُ اِلٰی اَهْلِهٖ

یس چاہے کہ (آنے میں) جلدی کرے وہ این گھروالوں کی طرف

[بخاری ومسلم] تشریح: اس حدیث پاک میں ایک انسانی ضرورت لیعنی (سفر) کے متعلق ضروری مدایات ہیں۔

مقصودیہ ہے کہ اشد ضرورت پر سفر کیا جائے ، بے ضرورت نہ کہیں تھہرا جائے کیونکہ اس سے عبادات اور جانی ، مالی نقصا نات ہوتے ہیں۔مہربان نبی صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاد شفقت پر ہنی ہے۔

لغات: اَلسَّفُرُ: مَافَت طَحَرَنا ، حَمَّ اسفار ، سفوران ) سفورا سفر رَنا قَالَ تَعَالَى إِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَو فَطِعَةُ: جَمِّ قطع كُرُا بَطْع كُرُا تَطْع (ف) قطعا ، كَا ثَمَا جِدا كَرَنا ، قَالَ تَعَالَى وَفِى الْآرُضِ قِطعٌ مُتَجَاوِزَاتٌ. يَمْنَعُ: منع (ف) منعا روكنا ، حُروم كَرَنا ، قَالَ تَعَالَى وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ لَنَوْمَةُ: نام ، نو مًا ، ونيامًا ، ونا قالَ تَعَالَى كَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَكَا نَوْمٌ . قَطَى : (ض) يورا كرنا ، فارغ ، ونا ، قالَ تَعَالَى فَاذَا قَضَى اَمُرًا . نَهُمَتَهُ: عاجت ضرورت ، نهم (س) نهما ونهامة مريض بونا وجهه : جَمْ اوجه ، ووجوه ، اجوه وجهه : جَمْ اوجه ، فَلَيْعَجِلُ: اجوه وجه ، رض) وجها منه پر مارنا ـ قَالَ تَعَالَى فَاغْسِلُو الْ وُجُوهُ كُمْ . فَلَيْعَجِلُ: عجل (بابِ تَقْعِل ) جلدى كرنا ، عجل (س) عجلا وعجلة ، جلدى كرنا ، قَالَ تَعَالَى فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِه \_ . •

تركيب: اَلسَّفُرُ مبتدا ، قطِعُهُ موسوف ، مِنْ حرف جار ، اَلْعَذَابِ مجرور ، وونون لله الله على منتقر اور متعلق دونون لل كرمتعلق كائِنَةُ كى كَائِنَةُ صيغداسم فاعل الله فاعل هِي معمير منتتر اور متعلق

سے ل کر صفت ہوئی موصوف کی موصوف صفت مل کر خبر اول ، یَدْنَعُ فعل هُو صَمیر مشتر فاعل ، آخذ مضاف ، مُحمّ مضاف الیہ ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول اول ، نَوْمَ مضاف الیہ ، دونوں مل کر معطوف عایہ ، و او عاطفہ شَرَ ابَدُ مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ، دونوں مل کر معطوف اول ، و او عاطفہ شَرَ ابَدُ مضاف مفاف الیہ مل کر معطوف ثانی ، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول ثانی ، یَدُمُنَعُ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ثانی ، مبتدا اکسَّفُو اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمی خبر ہیہ ہوا۔

فاء تفریعیہ ،إذَا كلمه شرط، قطبی فعل، أحَدُ مضاف، حُمْم مضاف الیه، دونوں مل كر مفعول، مِنْ حرف جار، كر فاعل، نَهْمَت مضاف، هُمْمِير مضاف الیه، دونوں مل كر مفعول، مِنْ حرف جار، وَجُوبِي مضاف، مضمیر مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف محرور من حرف الیه مخرور مل كر متعلق سے مل كر جملہ فعلیہ ہوكر شرط، فكاء جزائيه لِیُعَجِّلُ فعل امر، هُو صَمیر مستر فاعل ، الله حرف جار، الله مضاف الیه، دونوں مل كر جمر وربوئ جارك، جارك ، جار محرور مل كر متعلق فعل كے فعل اپن فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعلیه ہوكر جزا، شرط اور جزامل كر جمله فعلیه ہوكر جزا، شرط اور جزامل كر جمله فعلیه ہوكر جزا، شرط اور جزامل كر جمله شرطیه ہوا۔

# روق ها و ها در المنها. ای (جمله اسمیدکی) دوسری قتم

ملا حظه: اس فصل میں وہ احادیث طیبہ ہیں جن کی ابتداء میںمعرف بالام نہیں ہے بلکہ معرفہ کی دوسری اقسام ہیں تا ہم وہ جملہ اسمیہ ہیں۔ فائده نمبر ①: معرفه کی سات اقسام ہیں۔ • مضمرات جیسے هُوَ، هی وغيره واساء اشارات جيم هذا، ذلك. 3 اساء موصولات جيم الكذي وغيره . ﴾ أعلام جيسے إبْرُ اهيْمَ ﴿ معرف بالام جيسے الرَّ جُلُّ . ﴿ كُونَى اسم جوگز شته اقسام میں ہے کسی ایک کی طرف مضاف ہوتو وہ بھی معرفہ بن جاتا ب جيد مَطْلُ الْغَنِيّ مِين مَطْلُ، الْغَنِيّ معرف بالام كى طرف مضاف ب، اس لیے مطل بھی معرف بن جائے گا۔ ک معرف بالنداء جیسے با رَجُلُ۔ فائدہ نمبر ②: شارح جائ فرماتے ہیں۔ بعض محققین نے بدکیا ہے کہ کرہ کے ساتهمبتداء کی خبرر بنے کے سیح ہونے کا دارد مدار فائدہ پر رکھا ہے۔ پس افادہ کرہ ے حاصل ہوگا توحق ہے کدہ مجھی مبتدا ہوگا پس اس بناء پر جائز ہے۔ كُوْكُبُ إِنْقُصَّ السَّاعَةَ (ستاره الجهي نُونا ٢) كها جائے گااس مثال ميں کو کب نکرہ ہے اور مبتدا ہے اس لیے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لین مخاطب کو پہلے سے ستارہ ٹو نے کاعلم بیں تھا متکلم کے کہنے سے اسے علم ہوا۔ رُجُنُ قَانِمْ كَبِاجِائِ تَو بِيجارُ نَبِين كه رجل كره مبتداء مواس ليح كهاس ے مخاطب کوفائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ مخاطب کو قیام رجل کا پہلے سے علم حاصل ہے۔

## ٣٢ \_ گھر لوٹنے تک اللہ کی راہ کا مسافر قَفْلَةٌ تَعَذَّرُوَةٍ

++++++++

قَفْلَةٌ كَغَزُوَةٍ

(جہادے)والیں لوٹا مثل جہاد کرنے کے ہے۔ ابوداؤد

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے بغیر لڑائی کے مزید تیاری کے لیے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فذکورہ الفاظ بیان فر مائے۔اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی نیک کام (مثلاً تعلیم ، جہاد ہمینے وغیرہ) سے واپسی ہواوراسی کام کے لیے واپس جانے کا ارادہ ہوتو یہ واپسی بھی تواب کا باعث ہے۔

لغات: شان ورود قُفُلَ: (ن ص ) قفلا، وقفو لا بمعنى سفر كوشا عَزْوَ وَ بغزا (ن) غزوة ، غزوا بمعنى جهادك ليه نكانا، اس كى جمع غزوات آتى ہے۔

ترکیب: مَوْعُ موصوف، آخَوُ اسم تفضیل ، هُوَهُمیر مشتر فاعل ، هِنْ حرف جار، ها مجرور، دونوں مل کر متعلق ہوئے آخَوُ اسم تفضیل کے، آخَوُ اپنے فاعل اور متعلق ہے مل کر صفت ہوئی موصوف کی ، موصوف صفت مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف هذا کی ، مبتدا خبر مل کر جملدا سمی خبر ریہوا۔

ترکیب: قَفْلَةٌ كره خصوصه مبتدا، ك حرف جار، غَزُوَةٍ مجرور، جار مجرور الب كر متعلق ہوئے كائِنَةٌ كى، كائِنَةُ اپ فاعل ضمير متنتر هِي اور متعلق سے ال كرخبر، مبتدا خبرال كرجملدا سميخبريه موا-

(( -----))

#### حدائق الصالمين اردوثرح زادالطالبين

٣٣ \_ ادائيگى قرض كى فكر كيجيا! مَطْلُ الْعَنِيّ طُلْمٌ . +++++++++

مُطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم مال دار کا ٹالنا ظلم ہے

[رواه الشيخان]

تشریخ: اس بات ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں مال و بے رکھا ہوتو قرض ادا کرنے میں دیرنہیں کرنی چاہیے۔جان بوجھ کر قرض خواہ کو پریشان کرناظلم قرار دیا گیا ہے۔شریعت میں ایسے آ دمی کی گواہی بھی معتبرنہیں۔

لغات: مَطُلُ : (ن )مطلا الممول كرنا - الْعَنِيعُ: مال دار

تر كيب: مَطْلُ مضاف، ٱلْغَنِي مضاف اليه، دونو ل كرمبتدا، ظُلْهُ خبر، مبتدا خبرل كر جمله اسميه خبر بيهوا-

**(( ......))** 

٣٣٠ \_قوم كى سردارى چا ہيے تو خدمت كيجي سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفُرِ خَادِمُهُمْ

++++++++

فِی السَّفُو سفریس سَيِّدُ الْقُوْمِ قُومَ كاسردار خَادِمُهُمْ

[بيهقي]

ان كاخادم ہوتا ہے

تشریح:اس حدیث ہے تین باتیں معلوم ہوئیں۔

٠ جب كى آ دى سفركرين قوان ميس ساكيكوسرداريعنى امير بناليس -

108

#### حدائق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

🕀 لوگوں کے کا م آنا ( سفر میں یا حضر میں ) پیھیقی سر داری ہے۔

🛡 جذبهٔ خدمت انسان کومخلوق میں بلند کردیتا ہے۔

لغات: سَیدُ: بمعنی سردار ، جمع سادات ہے۔ خادِمُهُمْ: (ض دن) خدمت کرنا ، جمع حدام آتی ہے۔

ترکیب: سَید مضاف، اَلْقَوْم مضاف الیه، دونوں مل کر ذوالحال، فی حرف جار، اکسَّفُو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گائِنًا محذوف کے، تکائِنًا صیغه اسم فاعل ہو ضمیر مشتر فاعل، تکائِنًا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال مل کر مبتدا، خادِم مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر میہ ہوا۔

تعریفِ محبت: اپنی پسندیده چیزی طرف طبیعت کامائل ہوتا۔ تشریح: اس حدیث میں انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ حقیقی محبت یعنی محبوب چیز کی کوئی برائی بتائے تو بیاسے نہ تو دیکھا ہے اور نسنتا ہے۔ اور اس کی بُر ائی کاسننا سے اچھا نہیں لگتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی تو ہر محبت میں نفع ہی نفع ہے اور ہر نقصان ہے بچاؤ ہے۔ ور نہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لغات: يُعِمِي (افعال) بمعنى اندها كرنا، عَمِي (س) عَمْيَ اندها بونا قَالَ تَعَالَى وَاعْلَى الْمِعْلِي وَالْمَالُ وَالْمُعْلَى بِهِمْ الْمُونَالِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِينَ وَاللَّمْ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلَى وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَالْمُعْلَى وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّ

تركيب: حُبُّ مصدر مفاف، كَضمير فاعل مفاف اليه، اكشَّىء مفعول به، مصدرات فاعل اورمفعول به مصدرات فاعل اورمفعول به سال كرشبه جمله جوكر مبتدا، يُعْمِمي فعل، هُوَ ضمير متنتر فاعل بعن فاعل سال كرجمله فعليه جوكر معطوف عليه، و او عاطفه، يُصِم فعل ، هُوَ ضمير متنتر فاعل بعل اپ فاعل سال كرجمله فعليه جوكر معطوف ، معطوف معطوف عليه فل كرخبر ، مبتدا في خبر سال كرجمله اسميه خبريه بوا-

(( .....))

٣٦ علم كى تلاش فرض ہے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ .

فَرِیْضَةْ ضروری*ہے*  طَلَبُ الْعِلْمِ علم (دین) کا حاصل کرنا عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ برمسلمان ر

[بيهقي وابن ماجه]

تشریح: اس حدیث پاک میں ضروری بات سے ہے کہ ہرمسلمان اتناعلم ضرور عاصل کرے کہ اس کا ہرعقیدہ اور ہر عمل شکوک وشبہات سے پاک ہو۔اور اس کانفس میں عادتوں (حسد اور تکبروغیرہ) سے بچار ہے۔ نیز فرائض کاعلم حاصل کرنا فرض ...... اور واجبات کاعلم حاصل کرنا فرض .....

لغات: طَلَبُ (ن) الأش كرنا فرِيْضَةٌ: (ض) فرض لعني لازم بـ

تركيب: طكب مصدرمضاف، المعِلْمِ مضاف اليه، دونون ل كرمبتدا، فَوِيْضَةُ المِعَنْ مَفْرُوْضَةٌ الم مفعول، هِي ضمير متنتر نائب فاعل، عَلَى حرف جار، كُلِّ مضاف،

مُسْلِم مضاف اليه، دونوں ل كر مجرور، جار مجرور ل كر متعلق ہوئے مَفْرُ وْضَةَ كے، مَفْرُوْضَةَ اسم مفعول نائب فاعل اور متعلق سے ل كرخبر، مبتداخبر مل كر جمله اسميخبريہ ہوا۔

(( ······))

الله على الله المال بهى نفع بخش ہے اگر يا دِ الله على مو ما قَلَّ وَكُفِى خَيْرٌ مِمَّا كُثُرَ وَاللهى .

++++++++

قَلَّ کم ہو خیر (وہ) بہتر ہے کٹر زیادہ ہو

می (دنیا کاسامان) جو و کھفی اور کافی ہو مِّمَّا اسے جو

وَالَّهٰى

اور (اللہ کے ذکر ہے)غافل کر دے

[رواه ونعيم]

ادر سرسیر تشریخ: اس مدیث پاک میں مال کی حرص ہے بیچنے اور تھوڑ ہے مال پر صبر کی تلقین ہے اور وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا اور جواس میں ہے اس وقت تک انسان کے

لیےمفید ہے جب تک کہوہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردے۔

لغات: قَلَّ: (ض) كم مونا\_قَالَ تعَالَى قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُوْرُ. اللهى: بمعنى غافل كرنا، قَالَ تَعَالَى اللهَاكُمُ التَّكَاثُور.

ترکیب: مَا موصولہ، فَالَعْمل، هُوَ صَمیر فاعل، فعل فاعل مل کرمعطوف علیہ، وَ اوْ عاطفہ، کُفٰی فعل، هُوَ صَمیر متنتر فاعل، دونوں مل کرمعطوف، معطوف علیہ مل کر مبتدا، خیرہ صیغہ اسم تفضیل، هُوَضمیر متنتر صلہ ہوئے موصول کا، موصول صله مل کر مبتدا، خیرہ صیغہ اسم تفضیل، هُوَ صَمیر متنتر



فاعل ،مِنْ حرف حار، مَا موصوله كَثُولْغل هُوطْميرمتنت فاعل بْعَل فاعل مل كرمعطوف عليه، و أوْ عاطفه، ٱلْهُبِي فَعَل هُوغَمْيرِمتنتر فاعل مُعَل فاعل مل كرمعطوف معطوف معطوف علیدمل کرصلہ ،موصول صلدمل کرمجرور جارمجرورمل کرمتعلق ہوئے خیرہ کے ، خیرہ اینے فاعل اورمتعلق ہے مل کرخبر ،مبتداخبرمل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

۴۸\_ سےخواب کون سے؟ أَصْدَقُ ٱلْرُوْيَا بِالْاَسْحَارِ .

اكرون خواب

أصدُق سب سے سیج

بالكشحار

[ترمذي]

سحری کے وقت کے ہیں خواب کی تین قسمیں ہیں۔

﴿ شارات الَّهِي ﴿ شَعْطَانِي الرَّاتِ

€خالی

تشریح:اس فرمانِ رسول صلی الندعایہ وسلم میں سحری کے وقت خواب دیکھنے کو سیا خوات قرارد ما گیاہے کیونکہ:

اس وقت دل و د ماغ سکون میں ہوتا ہے۔

🗨 اس وفت فرشتے اتر تے ہیں۔

اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہے۔

لغات: اكرُّوْيَا: بيرجع روئي كي بير بمعنى خواب،قَالَ تعَالَى اَفْتُونِينَ فِي رُوْيَاي. اسحار: جمع سحر، صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، اگر باب تفعیل سے ہو جمعنی سحری كَانَا ، حديث من بـ سَيِّحُرُوْا فَإِنَّ السُّحُوْرَ بَرْكُةٌ.

تركيب: أَصْدَقُ مضاف،اَلرُّ وْ يَا مضاف اليه، دونوں مل كرمبتدا ، بَاحرف

#### المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

طَلَبُ

حاصل كرنا

جار، اُلا سنحار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گائن کے، گائن صیغہ اسم فاعل، هو صمیر مشتر فاعل، گائن صیغہ اسم فاعل اینے فاعل اور متعلق سے ل کرخبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ وا۔

(( ······))

۴۹ ـ رزقِ حلال کا حصول فرض ہے طَلَبُ کَسْبِ الْحَلَالِ فَرِیْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِیْضَةِ .

كَسْبِ الْحَلَالِ طال(روزى)كا بَعْدَ الْفَرِيْطَةِ

لازم ب (دوسرے) فرائض کے بعد [بیهفی]

تشریخ:اس حدیث پاک میں ارکانِ اسلام نماز ، روزہ ، حج ، زکوۃ اوراقر ارتوحید کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو بھی ضروری قر ار دیا گیا ہے بلکہ بیدا بیک ایسا فرض ہے جو دوسر نے فرائض کی پھیل کا ذریعہ بنتا ہے۔

لغات: كَسْبِ: بَمَعَىٰ كَمَانَا، كَسَبِ (ض) كَسَبَا قَالَ تَعَالَى وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ. الحلال: الكَلْدُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُو. الحلال: الكَلْدُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُو.

تركيب: طلب مضاف، كشب مضاف اليدمضاف، ألْحَلالِ مضاف اليد، مضاف اليد، مضاف اليد، مضاف اليد مضاف اليد، مضاف اليد، مضاف مضاف اليد مضاف اليد مضاف اليد مضاف مضاف اليد مضاف المنظمة الين فاعل اورمفعول فيد سامل كرشبه جمله موكرصفت، فوينضة موصوف إلى صفت سامل كرفير، مبتدا خرمل كرجملدا سمي خربيه وا

## ۵۰ تعلیم قرآن بہترین مل ہے خَدْرُکُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ .

++++++++

تحیّو گُمْ مَّنْ وہے جو تم مِیں سب ہے بہتر وہ ہے جو تعَلَّمَ الْقُوْانَ وَعَلَّمَهُ قرآن کیلھے اوراے (دوسروں) کوسکھائے

[بخاری]

تشری : اس حدیث میں معلم اور متعلم کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے آئی ہے کہ ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے خاص تعلق ہے۔

لفات: خَيْرُ : اصل مل احيو ہے، ہمزہ کو تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا۔ تعلَّم : باب تفعل سے معنی سیکھنا، اور باب تفعیل سے علم بمعنی سیکھنا، اور باب تفعیل سے علم بمعنی سیکھنا، قال تعالٰی وَعَلَّمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ۔

ترکیب: تحییر مفاف، کُم مفاف الیه، دونوں مل کر مبتدا من موصوله، تعکم مفاف الیه، دونوں مل کر مبتدا من موصوله، تعکم معطوف الله الله مفعول بخل الله فعلیه خبریه معطوف علیها، و او عاطف، عَلَم فعل الله فعلیه معطوف معطوف معمیر مفعول به سے مل کر جمله فعلیه معطوفه معطوف معلوف معطوف معطوف معلوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معلوف معلوف معطوف معطوف معطوف معلوف مع

(( ·············· ))

## ۵۱ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑہے ۔ حُبُّ الدُّنیَا رَأْسُ مُلِّ خَطِیْنَةٍ .

++++++++

حُبُّ الدُّنيَّا جَبُّ الدُّنيَّا جَرْبِ جَنِّ الدُّنيَّا جَرْبِ جَرْبِ جَرِبِ كَالِيَّةِ خَطِيْنَةٍ خَطْنَاتًا خَطْنَا خَطْن

[بيهقي]

تشریخ: جتناانسان دنیا کی محبت کواختیار کرتا ہے۔انسان اتناہی اللہ اوراس کے دین سے دور ہوتا ہے،اور جتنی آخرت کی محبت بڑھتی جائے گی انسان اتناہی نیکی کی طرف بڑھتا جائے گا۔

لغات: الكُّنْيَا: عالم ، موجوده زندگى كو كتتے ہيں۔ دنا(ن) دنوا بمعنى ، قريب ، مونا دنيا بھى آ خرت عقريب ، مونا دنيا بھى آ خرت عقريب ، مالك تكوُيُروُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا.

تر كيب: حُبُّ مضاف،اَلدُّنيَامضاف اليه، دونوں ل كرمبتدا، دَأَسُ مضاف مُحلِّ مضاف اليه مضاف، خَطِليْنَةٍ مضاف اليه، سب ل كرخبر، مبتداخبر ل كرجمله اسميخبريه وا۔

(( ························· ))

۵۲ يميشكى كى بركات آحَبُّ الْاعْمَالِ إِلَى اللهِ ٱدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ .

اِلَى اللَّهِ اللّه كنزديك

اَحَبُّ الْآغَمَالِ کاموں میں سب سے پندیدہ اَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ بَیْنَکَی والا ہے اگر چہ کم ہو

[بخارى ومسلم]

تشریح: اس مدیث پاک میں اللہ کنزدیک چھوٹے بڑے اعمال کی پندیدگی کاطریقہ بنایا گیاہے، وہ یہ کہ جو عمل شروع کیا جائے وہ ہمیشہ رہے اور بھی ناغہ نہ ہو۔ لغات: اَعْمَالِ: عُمل کی جمع ہے جمعنی کام، قال تعالٰی اَشْتَاتًا لِیُرُو ْ اَعْمَالُهُمْ. اَدْوَمُهَا: دام(ن) دو ما. دو اما ہمیشہ رہنا۔ قال تعالٰی مَا دَامَتِ السَّمْوَاتِ.

تركيب: آخبُ صيغه اسم تفضيل مضاف، اَلاعْمَال مضاف اليه ، إلى حرف چار، لفظ الله مجرور، چار مجرور ل كرمتعلق جوئ ، صيغه اسم تفضيل اَحبُ ك، اَحبُ ايخ مضاف اليه اور متعلق سے مل كر مبتدا، اَدُورَ مُصيغه اسم تفضيل مضاف، ها همير مضاف اليه اور متعلق سے مل كر مبتدا خبر مل كر جمله اسميه خبريه بوا و اؤ مبالغه مضاف اليه منتقل اين فاعل سے مل كر جمله فعليه اِنْ وصليه شرطيه، قَلَّ فعل ماضى هُو صمير مستر فاعل بعل اپنے فاعل سے مل كر جمله فعليه موكر شرط، جزامحذوف ہے (ف) واؤ مبالغه اور ان وصليه كی صورت میں دوتر كيبيں مستعمل بين غبر الله العمل فَهُو اَحبُ مَا دِيْمَ عليه (مرقاق ص ۱۰۰) \_ نبر ۱ - سيال مقال من العمل فَهُو اَحبُ مَا دِيْمَ عليه (مرقاق ص ۱۰۰) \_ نبر ۱ -

جزالخذف کی ترکیب: فاجزائید هُوَ ضمیر مبتدا، اَحَتُ مضاف ما موصوله دِیمَ فعل مجهول هُوضمیر نائب فاعل علی جار، ه مجرور، جار مجرور ال کرمتعلق موا دیم فعل کے ساتھ فعل نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صله، موصول صله مل کر مضاف الیه مضاف الیه مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جزا شرط وجزا مل کر جمله شرطیه جزائید مواد

وَإِنْ قَلَّ الله الومها ان لم يقل وان قل (البناية شرح هداية بحث السميه ص ٩ طبع جديد مكتبه (امداديه ملتان ).

(( ························ ))

#### ۵۳\_بھوکے کو کھلا ٹا اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا \*\*\*\*\*\*\*\*

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ

بهترین صدقه

اَنْ تُشْبِعَ

اَنْ تُشْبِعَ

بینے کہ سیرکرائے تو

كَبِدًّا جَائِعًا كى بعو كِرَمُركو

[بيهقي]

تشری اس حدیث پاک میں کسی بھی جاندار کو کھلانے کی ترغیب اس انداز ہے

دی گئی ہے کہ تما م صدقات میں بیہترین صدقہ ہے۔

لغات: صَدَقَة: الله كا قرب عاصل كرنے كے ليے جو مال ديا جائے ، جمع صدقات، قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ . تُشْبِعَ شبع (س) شبعا و شبعا شُمَ سير ہونا (باب افعال) كى كا پيك بحرنا \_ تَحِبدًا : بمعنى جُكُر وكليج، جمع اكباد ، كبود آتى ہے، يہاں مراد پيك ہے، جَائِعًا : جاع (ن) جوعا بمعنى بموكا ہونا ، جمع جيعان آتى ہے۔

ترکیب: اَفْضَلُ اسم تفضیل مضاف، اَلصَّدَقَةِ مضاف الیه دونوں مل کر مبتدا، اِنْ مصدرید، تُشْیِعَ فَعل مضارع، اَنْتَ ضمیر متنتر فاعل، گیداً موصوف، جَائِعًا صفت، موصوف صفت مل کرمفعول به فعل این فاعل اورمفعول به سے ل کر جملہ فعلیہ خریہ ہو کر جملہ فعلیہ خریہ ہو کر جملہ اسمی خریہ ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خرمل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا۔

(( .....))

۵۴\_دوبراے لا کچی

مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا .

++++++++

مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ دور يص دور يص مَنْهُوهُ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مَنْهُوهُ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ (ايك)علم كاتريص مِنْهُ وَمَنْهُوهُ هُ فِي الدِّنيا اس (علم) = (اوردوسرا) دنيا كاتريص لايشْبَعُ مِنْهَا اس (دنيا) =

اس (دنیا) ہے ابھنی ا تشریح: علم دین ایک نور ہے، اسے حاصل کرنے کے بعد مزید کی مبارک حرص بڑھتی رہتی ہے۔ اس طرح دنیا کی طلب ایک ظلمت ہے، اور ظلمت کی کوئی انتہائیں اس لیے یہ نتوں حرص بھی بڑھتی ہے۔ دنیا میں علم کے حریصوں کی مثالیں بھی بے شار ہیں۔ اور دنیا کے حریصوں کی مثالوں ہے بھی تاریخ بحری پڑی ہے۔

لغات: مَنْهُو مَانِ مُهم (س) نها بمعنى تريض مونا\_

تركيب: مَنْهُوْمَانِ (كره محصوصه) مبتدا، لا يَشْبِعَانِ فعل مضارع جمير بارزاس كا فاعل بعل السيخ فاعل سے ال كرخبر، مبتدا خبر الكر جمله اسميه خبريه موكر مفسر منهوده صيفه اسم مفعول، هُوَ صمير متنتر نائب فاعل، فِي حرف جار، الْمِعلَم جمرور، جار محرور الله كرمتعلق موا منهوده كي منهوده السيخ نائب فاعل اور متعلق سے ال كر مبتدا، لا يَشْبِعُ فعل مضارع ، هُو ضمير مشتر فاعل ، مِنْ حرف جار، ه ضمير مجرور، جار مجرور متعلق مول كر جمله فعليه مو متعلق مول كر جمله فعليه مو متعلق مول كر جمله فعليه مو متعلق مول كر جمله فعليه مو

کرخبر، مبتدا اپی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کرخبر ہوا، آٹ کہ کھا مبتدا، محذوف کی، مبتدا پی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (و ھکذا الحملة الشانیة) معطوف، اپنے معطوف علیہ سے ل کر تفییر، مفسر تفییر مل کر جملۃ تفییریہ ہوا۔

(( ·······))

٥٥ - يچى بات حكام كے سامنے أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَانِرٍ.

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْکِجَهَادِ

الْکِجَهَادِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَهِ

الْکِجَائِدِ

تشریح: ظالم بادشاہ کوسب ہے بُرادہ محسوں ہوتا ہے جواسے ظلم ہےرد کے، اس لیے حق بات کرنے میں اپنی جان کو قربان کردینے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔اس ارشاد میں کلمہ حق ظالم کے سامنے کہنے کوسب ہے بہترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔

لغات: جَائِرٍ بجار(ن) جورابمعن ظلم كرنا ـ مَنْ بَمَعَىٰ ٱلَّذِي

تركيب: اَفُضَلُ صيغه اسم تفضيل مضاف، اَلْجِهَادُ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف مضاف اليه في مضاف اليه في مضاف اليه في مضاف اليه في مضاف اليه، دونو ل مل كرمقوله، عِنْدَ مضاف، سُلْطان موصوف، جَانِو صفت موصوف الي صفت اليه مضاف العام موصول علم كرمفول في سال كرجمله فعليه موكر صله مواموصول كا، موصول صلم لل كرجمله فعليه موكر صله مواموصول كا، موصول صلم لل كر

خرر ہوئی مبتدا کی مبتداخر مل کر جمله اسمی خبریه ہوا۔

(( ·······))

۵۲ - ایک صبح یا ایک شام خدا کے نام لَغَدُوَةٌ فِی سَبِیْلِ اللهِ اَوْرَوْحَهٌ خَیْرٌ مِّنَ الدُّنیکَا وَمَا فِیْهَا .

لَقَدُوةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

البت شَخَ كَ وتت جانا الله كَاراه مِن

الله كَرَوْحَةٌ خَيْرٌ خَوْدَ خَوْدُ خَوْدُ الله كَاراه مِن الله كَاراه مِن الله كَاراه مِن اللهُنكِ وَمَا فِيْهَا وَمَا فِيْهَا وَمَا اللهُنكِ وَمَا فِيْهَا وَمِنْ اللهُنكِ وَمَا اللهُنكُ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكُ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنكِ وَمَا اللهُنْ وَمَا اللهُنْ وَمَا اللهُنْ وَمَا اللهُنْ وَمَا اللهُنْ وَمَا اللهُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا اللهُ وَمِنْ وَمَا فِيْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِن

[بخارى ومسلم]

تشریخ:اس حدیث پاک میں غَدُوَۃٌ اَوْرَوْحَۃٌ پرتنوین یہ بتاتی ہے کہ میں اور شام کا تھوڑا ساوقت بھی تعلیم ،تبلیخ اور جہاد وغیرہ میں صرف کر دینا دنیا اور اس کی تمام چیزوں ہے بہتر ہے۔

لغات: غَدُورَة غدا(ن) غدوا بمعنى من كوجانار و حَدَّ يه غدوة كامقابل مراح (ن) رواحا بمعنى شام كوتت جانا \_

تركيب: لَ ابتدابي، غَدُو ةٌ موصوف، فِنَي حرف جار، سَبِيْلِ مضاف، لفظ اكلّه مضاف الفظ اللّه مضاف الله مضاف الله مضاف اليه، دونون لل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق بوئ تحائينة مقدرك، تحائينة السيخ فاعل هِي اورمتعلق سے لل كرصفت، موصوف صفت لل كرمعطوف عليه، أو عاطفه رَوْحَةٌ معطوف ، مطعوف معطوف عليه لل كرمبتدا، خَيْرٌ صيغه اسم تفضيل هُوَ عنمير مستتر فاعل ، مِنْ حرف جار، الدُّنْ المعطوف عليه، واؤ عاطفه، مَا موصوله، فِنْ حرف جار، هَا فاعل، مِنْ حرف جار، هَا

مجرور جار مجرور طار محرور مل کر متعلق ہوئے نبت مقدر کے ، نبت فعل ھُوضم پر متنتر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صله مل کر معطوف ، معطوف علیہ مل کر مجملہ فعلیہ ہو کے اسم تفضیل اینے فاعل اور متعلق محرور ، جار مجرور مل کر خبر ہوئی مبتد اا اُلْفَدُو اُفْ کی ، مبتد اخبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

(( ······))

۵۵ فقيه كامقام ومرتبه
 فقية وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

فَقِيدٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ اللهِ فَتِي اللهِ اللهِ فَتِي اللهِ عَالِيدٍ اللهِ عَالِيدٍ عَلَى اللهُ عَالِيدٍ عَلَى اللهِ عَالِيدٍ عَلَى اللهُ عَالِيدٍ عَلَى اللهِ عَالِيدٍ عَلَى اللهِ عَالِيدٍ عَلَى اللهِ عَالِيدٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

[ترمذی]

تشریکی:اس حدیث میں فقیہہ ہے وہ عالم مراد ہے جس کا دل اور د ماغ علم ہے منور ہو۔ وہ خود بھی گناہ ہے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی شیطان کے دار ہے بچاتا ہے۔ دوسرامفہوم میہ ہے کہ ایک بڑارعبادت گزار جو شیطان کے داؤچ کو نہیں جانتے ان کا بہکانہ شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے ۔لیکن ایک عالم کو راہ حق ہے دور کرنا 'ڈکل ہوتا ہے۔

لغات: فَقِيدٌ: فقه (س.ك) فها و فقاهته بمعنى مجهدار بونا علم نقه كاجائ والاجمع فقها

تركيب: فَقِينَةٌ موصوف، وَ احِدٌ صفت، دونوں مل كرمبتدا ، أَشَدُّ الم تفضيل هُوَ صَمير متعتر فاعل ، عَلَى حرف جار ، أَلشَّيْطان مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق اول موا،

#### المانق الصالحين اردوثر والطالبين

اَشَدُّ كا ، مِنْ حرف جار ، اكْفِ مُتِرْ مضاف ، عَابِدِ تَمِيْر مضاف اليه ، مضاف اليه ل كرمجرور، جار مجرور مل كر أشَدُّ كامتعلق ثاني ، أشدُّ اسم تفضيل اينے فاعل اور دونوں متعلقوں ہے ل کرخبر ،مبتداخبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

۵۸\_استغفارىسے نامئر اعمال وزنی طُوْلِي لِمَنْ وُجِدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا .

ای (مخض) کے لیے کہ فِي صَحِيفَتِه اس کے نامہُ اعمال میں

طوبي خوش خبری ہے وجد یائی جائے اِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

[ابن ماجه]

معافى كى طلب بهت زياده تشریح: اس حدیث میں استغفار (گناہوں سےمعافی مانگنے)والے کے لیے

خوش خرى دى كى ہے۔

قبولیت استغفار کے شرائط:

🛈 اس گناہ ہے دور ہوجائے۔

🛭 گنا ہوں پر دلی ندامت ہو۔

آئدہ ہے گناہ نہ کرنے کا پکاارادہ ہو۔

اس طرح استغفار کرنے والے کوونیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی ہیں۔

لغات :طُوْلِي :طاب (ض) طیبا بمعنی اچھا ہونا۔ یہ طوبی اطیب کا مؤنث ہے۔ صَحِیْقَةُ :لکھا ہوا کاغذ یہاں مراد نامہُ اعمال ہے، جمع صحائف صحف آتی ہے۔

قَالَ تَعَالٰي صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰي\_

ترکیب: طُونی مبتدا، لَ حرف جار، مَنْ موصولہ ، وُجِدَ فعل مجهول هُو مَتَّر نائب فاعل ، فِیْ حرف جار صَحِیْ فَیْدَ مِفاف مِنْ مِنْ مِفاف ، الیه مِفاف مِفاف مِنْ الیه مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ

(( ······ )

09\_ باب كى خوشى ميں رب كى خوشى دِ صَى الرَّبِّ فِي دِ صَى الْوَالِدِ وَسُخُطُ الرَّبِّ فِي سُخُطِ الْوَالِدِ .

++++++++

فِی رِ صَبی الُو الِدِ والدکی خوشی ہیں ہے فِی سُخُطِ الُو الِدِ والدکی ناراضگی میں ہے [ترمذی] دِ صَنى الرَّبِّ رب کی خوثی وکسُخطُ الرَّبِّ اوررب کی ناراضگی

تشریح: بیر حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اعمال جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں ، وہ ہمارے لیے مفید اور مؤثر نہیں ہوتے جب تک والد کی ناراضگی دور نہ ہو کے جین کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور والدہ کا حق تو والدین کوخش رکھنا چاہیے تا کہ رب کی رضا

#### حاصل ہوجائے۔

لغات: رِضَى رضى (س) رضى .ورضى جمعنى خوش ہونا۔ سُخطُ: (س) سخطا ناراض ہونا۔ اکثر ہڑوں کی ناراضگی کے وقت بولا جاتا ہے۔

ترکیب: رضی مفاف ،اکری مفاف الیه دونوں الیه ،دونوں ال کر مبتدا، فی حرف جار، دوخی مفاف الیه دونوں الیہ دونوں الکر متعلق ہوئے جار، دوخی مفاف ،اکوی الیہ مفاف الیہ دونوں الکر محمول کر متعلق ہوئے گانی مقدر کے گائی صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل محوضم مشخط مفاف ،اکری خبر ،مبتدا خبر ال کر جملہ اسمیہ خبر یہ معطوف علیہا، و او عاطفہ ،سُخط مفاف ،اکری مفاف الیہ دونوں ال کر مبتدا فی جار، سُخط مفاف ،اکواید مفاف الیہ دونوں ال کر مجمد الله مقال مقدر کے گائی اپنے فاعل محوق معمیر متعلق محموف علیہ اور متعلق سے ال کر خبر ،مبتدا خبر اللہ کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر معطوف ،معطوف معطوف علیہ طل کر جملہ معطوف معلیہ طل کر جملہ معطوف معلوف علیہ طل کر جملہ معطوف معلوف معلوف علیہ طل کر جملہ معطوف معلوف علیہ طل کر جملہ معطوف ہوا۔

حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخُوةِ عَلَى صَغِيْرِ هِمْ بِرَ فَيَ الْإِخُوةِ جَهِالَ كَاحَلَ جَهِالَ كَاحَلَ جَهِالَ كَاحَلَ جَهَالَ كَاحَلَ جَهَالَ كَاحَلَ عَلَى وَلَدِهِ عَلَى وَلَدِهِ عَلَى وَلَدِهِ عَلَى وَلَدِهِ اللّهِ عَلَى وَلَدِهِ عَلَى وَلَدِهِ اللّهِ عَلَى وَلَدِهِ اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ اللّهِ عَلَى وَلَدِهِ اللّهِ عَلَى وَلَدِهِ اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ اللّهِ عَلَى وَلَدِهُ اللّهُ عَلَى وَلَدِهُ عَلَى وَلَدِهُ عَلَى وَلَدِهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَكُولُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَا عَلَى مَلْ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَا عَلَى مَا عَلّهُ عَلَى وَلَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى

لغات: أَلْإِخُوةِ: جَعْ بِإِنْ كَي بَعَنى بِعالَى قَالَ تَعَالَى إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ \_

تركيب: حَقُّ مضاف، كَبيْر مضاف اليه مضاف، ألْإ خُورة مضاف اليه ، مضاف اليه مضاف ايخ مضاف اليه سے مل كرمضاف اليه ہوا مضاف اول كا، دونوں مل كر ذوالحال، عَلٰى حرف جار، صَغِيْرِ مفاف هم تمير مفاف اليه مفاف،مفاف اليه ل كر مجرور، جار مجرورال كرمتعلق موت كانينًا مقدرك، كانينًا اسم فاعل اين فاعل هُوَ ضميراورمتعلق ہے ل كرحال ، ذوالحال حال ل كرمبتدا ، حَقٌّ مضاف الْمؤ اللهِ مضاف اليه مضاف مضاف اليه مل كر ذ والحال على حرف جار ، ولد مضاف وضمير مضاف اليه دونوں ال کر مجرور، جار مجرورال کرمتعلق ہوئے تکانیا مقدر کے، کانیا اسم فاعل اینے فاعل هُوَ اورمتعلق ہے ل کر حال ، ذوالحال حال مل کرخبر ،مبتداخبر ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

۲۱ \_ بہترین گناه گار كُلُّ يَنِي ادَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ .

خطاء كُلَّ يَنِيُ ادَمَ نلطی کرنے والا ہے آ دم کا ہر بیٹا التوابون وَ خُيرُ الْخُطَائِينَ اور بہترین نلطی کرنے والے (وہ ہیں جو) توبدر فے والے ہیں انرمذی تشر تے: اس حدیث میں گناہ گاروں کے لیے بثارت ہے کہوہ کی اور تچی تو بہ

کر کے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔

لغات: خَطَّاء : مالغه كاصيغه بمعنى للطي كرنے والا حطي (س) خطا و اخطاء معنى نلطی کرنا۔اَلتَوَّابُوْنَ: بیکی مبالغه کاصیغہ ہے۔تاب(ن) تو با و تو به گناه چھوڑ کراللہ کی طرف متوجه مونا \_ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا \_

تركيب: مُحلُّ مضاف، بينى مضاف اليه مضاف اله مضاف اليه مضاف مبتدا، خطَّاةٌ خر، مبتدا خبر مل كر جمله اسميه خبر يه معطوف عليها، وأو عاطفه، خيره ممتدا خبر مل كر جمله اسميه خبريه و كرمعطوف معطوف عليه لل كر جمله معطوف عليه لل كرمبتدا فه معطوف عليه لل كرمبتدا فه معطوف عليه لل كرمبتدا في كلمبتدا في كرمبتدا في كلمبتدا في كلمبتد

(( -----))

۱۲ گناہوں سے عملِ صالح کی برکت فتم ہوجاتی ہے کہ مِنْ صَائِم لَیْسَ لَهُ مِنْ صَائِم لَیْسَ اللّٰ السّلَمٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

++++++++

كُمْ مِّنْ صَائِم کتنے ہی روزے دار (ایسے میں که) نہیں ہے مِنْ صِيَامِه ان کے لیے (کوئی فائدہ) الاَّ الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَائِم اور کتنے ہی (راتوں کو) کھڑے ہونے والے تكريها سادينا ليش ال كا (قائده) تہیں ہے الَّا السَّهُ مِنْ قِيَامِهِ ان کے کھڑے ہونے سے ممرصرف حاكنا تشریح: روزه کابوزا فائده اس دفت ہے کہ جب اس میں ریا کاری اور دیگر گناہوں سے بھی بچتار ہے۔ورنہروزے کی برکات ہے محرومی کی وجہ ہے بس پیاسا ہی ر ہتا ہےاور پچھٹبیں۔ای طرح کسی بھی رات میں عبادت کے لیے جا گنے کا فائدہ جب

#### العالمين اردوش زادالطالبين

ہی حاصل ہوگا جب کہاس رات میں گناہوں سے بھی بیجے۔اور ریا کاری سے بھی بیجے۔ لغات:الکظَّمَاءُ :ظمِمی (س) ظمْاءً خت پیاسا ہونا۔اکسَّهُرُ : سَهِرَ (س) سَهُرًا۔ بَعْنی ساری رات جاگنا۔

تركیب: تخم ممیز مضاف، مِنْ زائده، صائیم تمیز مضاف الیه بمیز تمیز مل کر مبتدا، کیس فعل از افعال ناقصه، لَ جاره خمیر مجرور، جارمجرور لل کر متعلق اول ہوا تكاؤناً مقدركا، مِنْ حرف جار، حِيامِ مضاف، وضمير مضاف الیه، دونوں لل کر مجرور، جارمجرور مل کر متعلق فانی تكاؤناً صیغه اسم فاعل، كا نااسم فاعل اپنے فاعل هُو ضمیر مستر اور دونوں معطقوں سے مل کر خبر ہوئی کیش كی ، إلّا حرف استناء لغو، الظّماء کیس كا اسم، لیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمله اسمیه خبریه ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه ہو کر معطوف علیه واؤ حرف عطف، كم ممیز مضاف به الح معطوف علیه ما کر جمله معطوف به وا۔

(( ······))

۲۳ \_اسلامی اعمال کاحسن

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ .

++++++++

تردمی تپور دینااس کا

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ آ دی کے اسلام کی خولی سے ہے

مَالًا يَعْنِيهِ

[ترمذي داحمد وغيرهما]

بے فائدہ چیزوں کو تشریح: لا یعنی کی تعریف

جس چیز کی طرف دین یا دنیاوی ضرورت نه ہو۔اس کام میں لگ جانا اے لا یعنی کہتے ہیں۔اس فر مان نبی علیہ السلام کا خاص مقصودیہ ہے کہ انسان کواپنی صلاحیتیں ان نفنول چیزوں میں ضائع نہ کرنی چائیں ،اس حدیث پاک کے ذریعہ یہ بات سمجھائی گئ ہے کہ اسلام کی ہر عبادت میں حن جب پیدا ہوگا۔ جب مسلمان لا لینی (نضول گفتگو۔فضول خرچی۔وقت کا ضیاع اور) دیگر بے ضرورت چیزوں سے دورر ہے۔

تركيب: مِنْ حرف جار، حُسْنِ مضاف، إسلام مضاف اليه مضاف، المُمَوْءِ مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مصاف اليه على مصاف اليه على اليه مصاف اليه عماف المخرور بواجاركا، جار مجرور مل كرمتعلق بوا فابت كي، فأبت حيفه اسم فاعل، اليه فاعل هو شمير مشاف اليه مل كرفر مقدم، توك مصدر مضاف، فضمير مضاف اليه، مضاف اليه مضاف اليه فاعل اور مفعول به عن مضادع من مصدركا، مصدر مضاف اليه مل كرجمله فعلي به موكر صلى كرجمله فعل به بوا مصدركا، مصدر مضاف اليه فاعل ضمير اور مفعول به عمل كرجمله المعمد مقدم على كرجمله المعمد مقدم كرجمله المعمد معمد كرجمله المعمد معمد كرجمله المعمد كرجمله المعمد كرجمله المعمد كرجمله كرجمله كرجمله كرجمله كرجمله كرجمله كرجم كرجمله كرك كرجمله كرك كرجمله كرك كرجمله كرك كرجمله كرجمله كرك كرك كرك كرج

(( ······))

١٣ عَمْ مِيل سے برايك ذمه دار ہے آلا كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ .

آلا كُلُّكُمْ رَاعِ آكاه ربو تم سب عمر أن بو وَ كُلُّكُمْ مَنْ رَعِيَّةٍ أَ وَ كُلُّكُمْ سب يهِ يَحْصِ جاذَكَ ابْنِ مَرانى كَ مُعلق اورتم سب يه يحصے جاذكے ابْنِ مُرانى كے متعلق تشریح: اس حدیث میں مسلمانوں کوایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ خود بھی ایٹ اس حدیث میں مسلمانوں کوایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ خود بھی ایٹ اعلال کی حفاظت کریں اور اللہ کی نافر مانی سے جعلتین کے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں۔ ہرانسان اپنے درجات کے لحاظ سے نگہبان ہے کوئی ملک کا کوئی گھر کا یا ادارے کا کوئی صرف اپنی جان کا۔

تركیب: ألا حرف تنبیه، گُلُّ مضاف، کُمْ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه الله مضاف الیه الله کرمبتدا، داع خبر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبریه، معطوف علیها، و او عاطفه، کُلُّ مضاف کُمْ مضاف الیه، دونوں مل کرمبتدا، مَسْنُو لُ صیغه اسم مفعول، هُوهنم پرمنتر اس کا نائب فاعل، عَنْ جار، دَعِیتُ مضاف، هُمُر مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه کر جرور جار مجرور مل کرمتعلق ہوا مَسْنُولُ کے، مَسْنُولُ این نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتد اخر مل کر جمله اسمی خبریه به وکر معطوف، معطوف علیه مل کر جمله اسمیه خبریه به وکر معطوف، معطوف علیه مل کر جمله معطوف به وا

(( .....))

۲۵۔سبسے پسندیدہ جگہ مساجد اکتب البِلَادِ اِلَی اللهِ مَسَاجِدُهَا .

++++++++

اِلَى اللَّهِ الله كزويك اَحَبُّ الْبِلَادِ شهروں میں سب سے پیندیدہ (جگہیں)

مَسَاجِدُهَا

ان کی مجدیں ہیں امسلم ا

تشریکی: معجدیں دین کے قلع ہیں۔معجد والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو معجد میں آئے وہ اللہ کا مہمان ہے، معجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، ان ہی وجوہ سے

مساجد بہترین جگہ ہیں۔اس لیے مساجد میں حاضری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لغات: اَلِّیالَادِ:یہ جمع ہے بلدگی معنی شہر۔مَسَاجِدُهَا مِجداتُم ظرف کا صیغہ ہے(ن) معنی بجدہ کرنے کی جگہ۔

تر کیب: اَحَبُّ صیغه اسم تفضیل مضاف، اَلْبِلادِ مضاف الیه واللی حرف جار، الفظ اَللهِ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اَحَبُّ صیغه اسم تفضیل کے ، اَحَبُّ اپنے مضاف الیه اور متعلق ہے مل کر مبتدا، مَسَاجِدُ مضاف هاضمیر مضاف الیه ، دونوں مل کر خبر ، مبتدا خبر می کر جمله اسمی خبر میہ وا۔

٢٧ ـ بازارسب سے نہ پسند بده مقامات ہیں وَٱبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ ٱسُواقُهَا .

++++++++

اِلَی اللَّهِ الله کے زو یک و اَبْغَضُ الْبِلَادِ شہروں کی سب سے بدرین (جگہ)

أسواقها

اس کے بازار ہیں

[مسلم]

تشریخ: بازاروں میں شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ حرص طبع ، جھوٹ اور خدا کی یا د سے دور کرنے والی بہت می چیزیں ہوتی ہیں۔اس لیے سے بدترین جگہ ہے۔ صرف بامر مجبوری بازار جانا اور جلد واپس آجانا جا ہے۔اس بُری جگہ کے شرسے نیچنے کے لیے

عورتوں کے لیے پر دہ اور مردوں کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔

لغات: أَبِغَضُ : بغض (ن .ك .س) بغاضة بمعنى نفرت كرنا، وشمنى كرنا ـ أَسُو اقْهَا: يه جمع بصوق كي نازار ـ

تْرْكْيِبِ: وَاوْ عاطفه، ٱبْغَضُ صيغه التم تَفْضيل مضاف، ٱلْبِلَادِ مضاف اليه واللي

(( ·······))

الكريم الكيلاا جها المرات المرات الميلاا جها الكيلاا جها المرات المرات

++++++++

۔ دہ خیو بہتر ہے

مِنْ جَلِيْسِ السَّوْءِ بُرےہم شین سے

الْهُ حُدَةُ

الكيےدہنا

[بيهقي]

تشریک: اس حدیث میں برے آ دمی کی صحبت سے بچنے کی تلقین ہے۔اس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے۔تا کہ کسی کے برے اعمال اور رذیل اخلاق کا اثر اس پر نہ پڑے۔کسی نیک آ دمی کی صحبت میسر آ جائے تو بڑی غنیمت ہے۔

## لغات:اكسوء بمعنى شروفساد\_ر جل سوء بدكارآ دى\_

ترکیب: اَلْوَ حُدَدَةُ مبتدا، حَدِیْ صیغه اسم تفضیل ، هُوضمیر مشتر اس کا فاعل ، مِنْ حرف جار، جَلِیْسِ مضاف، اکسُّوْءِ مضاف الیه، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور را کر متعلق ہوئے حَدِیْ اسم تفضیل کے، خیرا پنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ، مبتدا خبر مل کر مجله اسمی خبریہ معطوف علیہا۔

۱۸\_اچھے ہم نشین ،اکیلے رہنے سے بہتر

وَ الْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ .

خيو بهتر ہے وَ الْجَلِيْسُ الصَّالِحُ اوراچِها بَم نشين مِنَ الْوَحُدَةِ

اکلےدیے ہے

[بيهقي]

تشری : اسکیے رہنے میں شیطانی خیالات گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے انسان کی صحبت حاصل کریں۔ تا کہ اس کی اچھی عادات کے اثر ات جارے دل ود ماغ پر پڑیں۔اور ہم اچھے انسان بن جائیں۔

لغات: اَلصَّالِحُ: ثَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَالْعَمَلُ وَ صَلَاحِيَّةً. قَالَ تَعَالَى وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ - الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ -

تر کیب: و او عاطفہ، اُلْجَلِیْسُ موصوف، اَلصَّالِحُ صفت، دونوں ل کر مبتدا خیر اسم تفضیل هُوهُمیرمنتر فاعل، مِنْ حرف جار، اَلُوَ خدَةِ مجرور، جار مجرور ل کرمتعلق خیر کے، خیر اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر ماقبل کے لیے معطوف معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف ہوا۔

(( -----))

٢٩ ـ بات اچھي كريں ورنه خاموش رہيں!

وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.

++++++++

خَيُّر بہتر ہے وَالسُّکُوْثُ وَإِمْلاءُ الْنَحَيْوِ اوراچى بات بولنا (تَكَموانا) مِنَ السُّكُونِ خاموش رہنے ۔ اورخاموش رہنا خیر میں میں میں السیّر میں میں المیّر ہے ۔ بہتر ہے برگی بات بو لنے ( لکھوانے ) ہے

[بيهقى]

تشریح: اس حدیث پاک میں دونھیحتیں ہیں۔

ا۔ ہمارے لیے چپ رینے سے بہتر ہے کہ ہم اچھی بات کریں، جس میں علم وعمل کا فائدہ ہو۔

۲۔ بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔جس سے ہمارے اور دوسروں کے علم وعمل میں نقصان نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ زبان کا استعال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

لغات: إمْلاً: مصدر بمعنى يول كركهوانا \_اس كى جمع امال اور امالى. اَلشَّيرِ: شر (س.ن) شوا بمعنى شرارت كرنا، برائى ، جمع اشوار اور اشو آتى ہے ـقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَنْعُمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَةً \_

تر کیب: وَاوْ اسْینافیه، اِمْلَاءِ مضاف ، اَلْنَحیْهِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه می کرد، جار الیم کرمبتدا، خَیْهُ صیغه اسم تفضیل ، هُوهنمیر مشتر فاعل ، مِنْ جار ، اَلسُّنْکُوْتِ مجرور ما محلوق می مخیر این فاعل اور متعلق سے مل کرخبر ، مبتداخبر مل کر جمله اسمی خبر بیم معطوف علیها ۔

وَاوْ عاطفه،اَكَشِّكُوْتُ مبتدا، خَيْوصيغه استقضيل ، ہو شمير متنتر فاعل ، مِنْ جار، اِمْكَاءِ مصاف ،اكشَّرِ مضاف اليه مضاف اليه مل كر مجرور ، جار مجرور مل كر متعلق ہو بَحْدُوْ كَى مُحْدُوْ اللهِ فاعل اور متعلق سے ل كرخبر ، مبتداخبر مل كر جمله اسميه خبريہ ہوكر معطوف ، معطوف معطوف عليه ل كرجمله معطوف ہوا۔

## ٠٤ موت مومن كے ليے تفد ب

تُحْفَةُ الْمُومِنِ الْمَوْت.

, +++++++++

الْمُوْتُ موت ہے و . رو دو و تحقة المؤمن مؤمن كاتفه

[بيهقي]

تشریکی: مؤمن کی موت، جنت میں جانے اور اللہ سے ملا قات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مومن کے لیے تخد ثابت ہوتی ہے۔ بخلاف کفارو فجار کے، ان کے لیے موت لیے موت عذاب اللی میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے۔ ان کے لیے موت مصائب اور مشکلات کا پیغام ہے۔

لغات: تُحفَّةُ: ہروہ چیز جو کس کے سامنے عاجز انداور مہر بانی کے طور پر پیش کی جائے۔اس کی جمع موف نہ آتی ہے۔

تركيب: تُحْفَةُ مضاف، الْمُوْمِنِ مضاف اليه، دونوں ل كر مبتدا، الْمَوْتُ خر، مبتداخر ل كرجمله اسي خربيه وا-

(( -----))

اک۔اجماعیت پراللہ کی مددآتی ہے

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ .

++++++++

عَلَى الْجَمَاعَةِ

يَدُ اللهِ الله كاما تھ

جماعت پرہے

[ترمذی]

تشریک: اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو

کام کئی مسلمان مشورے سے مل کرسنت طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مددشاملِ حال ہوجاتی ہے۔ مددشاملِ حال ہوجاتی ہے۔

لغات: يَدُ: بَعَىٰ ہِاتُهِ بَشِيلَ ، نَمْت ، مرتب ، قدرت ، مراد ، مدداور رحمت ہے۔ اس کی جمع ایادی اور ایدی آتی ہے۔ اس کی جمع ایادی اور ایدی آتی ہے۔ قال تعالٰی یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ آیْدِیْهِمْ. تَبَّتُ یَدُآ آبِیْ لَهَبِ۔

تركيب: يكُ مضاف، لفظ الله مضاف اليه، دونوں مل كر مبتدا، على جار المنجماعية مجرور، جار مجرور مل كر مبتدا، على جار المجماعية مجرور، جار مجرور مل كر متعلق اور فاعل على كرشبه جمله موكر خبر، مبتدا خبر مل كر جمله السيخبرية والله المسيخبرية والله المسيخبرية والله السيخبرية والله المسيخبرية والله والمسيخبرية والمسيخبرة والمسيخبرية والمسيخبرية والمسيخبرة والمسيخبرية والمسيخبرة والمسيخب

(( ........ )) ٢٤ ـ نيكى كاحكم برائى سے روكنا يا ذكر اللي كُلُّ كَلَامِ ابْنِ ادَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا آمُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ نَهُنَّى عَنْ مَّنْكَرٍ أَوْ ذِكُو اللهِ .

عَلَيْهُ اس پر (وبال ہے) اس کے (فائدہ) کے لیے (نفع دینے والی) اُمْو بِمَعْرُونُ فِ بَعْلالَی کا عَم کِرنا اَوْ فِرْکُو اللهِ بالشّدَ کیا دکرنا

کُلُّ کَلامِ ابْنِ ادَمَ آدم کے بیٹے کی بربات نہیں ہے اللا اوْ نَهْی عَنْ مَّنْگو ماکئ برائی ہے روکنا تشریح: اس حدیث پاک میں زبان کی حفاظت کی ترغیب ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، نیکی کا حکم ہواور برائی سے روکنا ہویا اللہ کی یا د ہواس کے علاوہ جائز کلام بھی بقد رضر ورت ہو۔

لغات: معروف: ہراس کا م کو کہتے ہیں جس کی اچھائی عقل یا شریعت ہے معلوم ہواس کا مقابل منکر آتا ہے۔قال تعالٰی یا مورون بالمعروف فِ وَینْ بَعُون عَنِ الْمُنْگور۔

(( ······))

ساك ذكركر في اورنه كرفي والحكى مثال مَثَلُ الْخَيِّ وَالْمَيِّتِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

الَّذِی یَذْکُرُ جو بادکرتاے مَثَلُ مثالاس کی

| Ý        | وَالَّذِي          | رَبَّهُ      |
|----------|--------------------|--------------|
| نہیں     | اور (مثال)اس کی جو | الثدكو       |
| الُحَيِّ | مَشَلُ             | يَذُكُو      |
| زنده     | مثال ہے            | یا د کرتاہے  |
|          |                    | وَالْمَيِّتِ |
|          |                    | اورمر ده کی  |

[بخاري ومسلم]

تشریح: اس فرمان رسول صلی الله علیه وسلم میں دل کی کیفیت کا بیان ہے کہ ذکر کرنے والدائی زندگی کرنے والدائی زندگی کی وجہ ہے دنگر نے والدائی زندگی کی وجہ ہے دنیا ورآ خرت کے منافع حاصل کرتا ہے۔اور ذکر نہ کرنے والدمحروم ہوتا ہے۔ لفات: اَلْحَیّ : باب افعال ہے بمعنی زندہ کرنا ، یہ اسم ہے قومعنی ہوازندہ قال تعالٰی اَللّٰهُ لَا اِللّٰهُ وَلَا اَلْحَیّ کی ضد ہے معنی لا اِللّٰہ وَلَا اَلْحَیّ کی ضد ہے معنی موت قال تعالٰی اِنّک مَیّت مَات بن مَیْتُون ۔

تركيب: مِنْلُ مضاف، اللّذِي موصول، يَذْكُو فعل ضمير متنتر فاعل، رَبّ مضاف، هُ ضمير مضاف اليه، دونو ل لل كرمفعول به بعل اليخ فاعل اورمفعول سے ل كر جملہ فعليه خبريه موكر صله، موصول صلائل كرمعطوف عليه، وَ اوْ عاطفه، اللّذِي موصول ، لا يَذْكُو فعل مضارع منفى ، هُو ضمير متنتر فاعل بعل اليخ فاعل سے مل كر جمله فعليه موكر صله، موصول صلائل كرمعطوف، معطوف عليه معطوف اليه موا، مِعْلُ معماف كا، مضاف اليه موا، مِعْلُ معماف اليه مضاف اليه مضاف اليه من كر جمله الميت معطوف، دونو ل مل كرمضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه من كرخبر ، مبتداخبر مل كرجمله السميه خبريه موا۔

(( -----))

# ٧٠ - غيرنا فع علم كى مثال مكان الله منه أنه منه في سَبِيْلِ اللهِ مَثَلُ الْعِلْمِ لَا يُنْفَعَ بِهِ كَمَثَلِ كُنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْه فِي سَبِيْلِ اللهِ

لَا يُنفَعَ بِهِ جس سے نقع ندا تھایا جائے لَا یُنفَقُ کہ نہ خرج کیا جائے فی سَبِیْلِ اللّٰهِ اللّٰہ کی راہ میں مَثَلُ الْعِلْمِ
ایسے علم کی مثال
گمثل گنز اس خزائے کی طرح ہے مینہ اس سے

[احمدودارمي]

تشری جب اللہ اپنے بندے کوعلم دین نصیب فرمائے تو اسے جاہیے کہ وہ طالبین علم میں اس علم کو عام کرے اور ایسے بخیل مالدار کی طرح نہ ہو جائے جواپنا مال اس فانی دنیا میں ہی لگادے اور صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کرے۔اس حدیث پاک کا خاص سبق سے کہ عالم اپنے علم پڑمل کرے خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی علم سکھائے۔

لغات: كَنْزِ : بَمِعْنُ فِرَانَه، وَفِيره كَي مِولَى چِيز، جَنْ كَنْنُوْ وَكُنُووْ ٱلَّى بِ، كَنَزَ (ض) كَنْزًا \_قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُ وُنَ الذَّهَبَ \_

تركيب: مَثُلُ مضاف، الله عِلْمِ موصوف، لَا يُسْتَقَعُ فَعَلَ مضارع مجهول، هُوَ ضَمِيزنا بَب فاعل، بَسا جار، هم مجرور، جارم محرورل كرمتعلق فعل بعل اين نائب فاعل اور متعلق سے لل كر جمله فعليه خبريه موكر صفت ، موصوف صفت لل كر مضاف اليه موامثل مضاف كا ، مضاف كا ، مضاف اليه لل كرمبتدا، كَ جار ، مثل مضاف، كَسنْ في مجهول هُوَضَمِيرنا بُ فاعل ، مِنْ جار، هم خمير مجرور، جارم محرورل مِنْ قال مين خار، هم خمير مجرور لل من مناور عمنى مجرول هُوَضَمِيرنا بُ فاعل ، مِنْ جار، هم خمير مجرور، جارم محرورل مناور مناور

كرمتعلق اول ہوانعل كافِينى جار ، سَبِيْلِ مضاف ،لفظ اَكسَلَه مضاف اليه ، دونوں مُل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق انى ، فعل اين تائب فاعل اور دونو ن متعلق سے ال كر جمله فعليه خبرييه موكرصفت ، موصوف صفت مل كرمضاف اليه موا مينسل مضاف كا ، مضاف، مضاف اليهل كرمجرور، جارمجرور مل كرمتعلق مواتحسائينْ مقدر كاتحسائينْ صيغداسم فاعل اینے (مصوصیرمسر) اورمتعلق سے مل کرشبہ جملہ ہو کر خبر ،مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسميخ بيهوا\_

۵۷ \_سب سے اچھاذ کراور بہترین دعاء؟ ٱفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱفْضَلُ الدُّعَاءِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

الذِّكْرِ ياد (اللي) وَٱفْضَلُ الدُّعَاءِ اورسب سے بہتر مین دعا

ردر افضل سے ہے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لا الدالا الله

ٱلْحَمْدُ للّه

الحدللدي

[ترمذي] تشر تے: اس عدیث ش کلمة وحيد و تمام ذكروں سے بہتر ذكراور المنحمد لله (حمر) کوتمام دعاؤں ہے بہتر دعا قرار دیا گیا ہے۔ حمد بہترین دعاءاس لیے ہے کہ کی كريم كى ثناءكا مقصد حقيقت ميسوال بى موتا بـ حديث كا خاص پيغام يرب ك ہاری زبان ہمیشہ کلمہ توحید کے ذریعے اللہ کو یا دکرتی رہے اور الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ کے ذریعے شكرى وجه سے الله كى نعتوں ميں اضافہ ہوتار ہے۔

تركيب: أَفْضَلُ مِضاف، أَلَدِّ كُو مِضاف اليه، مِضاف مِضاف اليهل كرمبتدا، لَآ

نفی جنس ، الحسة محروم مفروم فی برفته موصوف ، الآجمعی غیر مضاف السله مضاف الدیما اسم محرور ، مضاف مضاف الدیم فی موصوف صفت مل کراسم ہوالائے فی جنس کا اس محرور ، مضاف مضاف الدیم کر محملہ اسمی خبر میہ وکر محملوف علیہ ، و او خبر سے مل کر جملہ اسمی خبر میہ وکر معطوف علیہ ، و او عاطفہ افض کہ مضاف الله عمر ورا مسلما الله علیہ مضاف الله محرور ، جار مجرور الله محرور ، جار مجرور الله محرور بار محرور کر متعلق ہوئے فابیت کے فابیت صیغہ اسم فاعل ہو ضمیر مشتر فاعل فابیت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کرخبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبر بیہ ہوکر خبر ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبر بیہ ہوکر معطوف ہوا ، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوف ہوا ۔ اگر الدیکھ کہ للله اسمی خبر بیہ ہوکر معطوف ہوا ۔ اگر الدیکھ کہ للله اسمی خبر بیہ ہوکر معطوف ہوا ۔ اگر الدیکھ کہ للله اسمی خبر بیہ ہوکر معطوف ہوا ۔ اگر الدیکھ کہ للله اسمی خبر بیہ ہوکر معطوف ہوا ، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوف ہوا ۔ اگر الدیکھ کہ للله اسمی خبر بیہ ہوکر معطوف ہوا ۔ اگر الدیکھ کہ گاہ کے کہ کہ کہ تاویل میں لیا جائے تو بیہ موجوعہ جزبن جائے گا۔

(( ······))

۲ کے سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے اوّل مَنْ یُدُعٰی اِلَی الْحَدَّةِ یَوْمَ الْقِیْمَةِ الّذِیْنَ یَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِی السَّرّاءِ وَالطَّرّاءِ

++++++++

اَوَّالُ مَنْ يَّدُغَى مَنْ يَّدُغَى مَنْ يَّدُغَى مَنْ يَّدُغَى مَنْ يَّدُغَى مَنْ يَّدُغَى مَنْ يَكُمْ فَلَ اللَّهَ الْجَنَّةِ بَلَ الْجَنَّةِ بَلَ الْجَنَّةِ بَلَ الْجَنَّةِ بَلَ الْجَنَّةِ بَلَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ ال

ابيهقى ا

وَ الصَّرَّآءِ اورْنی (ہرحال) میں

تشریکی: بیرهدیث پاک ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہرخوشی اور نمی میں اللہ کی تعریف کرنی چا ہے۔ کرنی چا ہے اللہ کے اللہ نے کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ سے کہ اللہ کے کہ اللہ نے کہ اللہ کے کہ اللہ کے کہ اللہ کے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس فیار کھا ہے اور خوشی میں تعریف اس لیے کہ اس ذات عالی کاشکر بیاد اہم سکے۔

لغات: يَحْمَدُونَ: حَمِد (س) حَمْدًا معن تعريف كرنا -السَّرَّآءِ: بمعن خوش، سَرَّ (ن) سُرُوْرًا بمعن خوش كرنا -السَّرَّآءِ: معن خَق بقط جانى و مالى نقصان، ضَرَّ (ن) بمعنی نقصان دینا - قَالَ تعَالٰی وَ الصَّابِرِیْنَ فِی السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ -

تركیب: اوّلُ مضاف، مَنْ موصوله، یُدُعٰ کے فعل مضارع مجبول الله وضمیر مستر ، را جع بسوئے من نائب فاعل ، الله جار ، الله جنّه بحرور، جار مجرور ال کر معلق فعل، یو م مضاف الله قیلمة مضاف الله دونوں ال کر مفعول فیه ، فعل این نائب فاعل متعلق اور مفعول فیه مضاف الله مواوّل لمضاف کا مفعول فیه سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلال کر مضاف الله مواوّل مضاف کا مضاف مضاف مضاف الله مفعول به ، فی جار اکسّر آ ی معطوف علیه ، و او عاطفه ، اکستسر آ ی معطوف معطوف معطوف معطوف علیه موافق کے ، فعل این فاعل اور معطوف علیه می کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلال کر خبر ، مبتداخبر مل کر جملہ معلوف اسمیہ خبر به به وکر صلہ ، موصول صلال کر خبر ، مبتداخبر مل کر جملہ اسمیہ خبر به بوا۔

# رُوْع اخرُ مِنْهَا

ای (جملها سمیه کی) ایک اورتشم (وه جملها سمیه جس پرلائے نفی جنس داخل ہو۔) ملاحظہ:اس باب میں آپ وہ احادیث پڑھیں گے جوجملہ اسمیہ ہی ہیں کیکن ان پر لائے نفی جنس داخل ہو کرمبتداء کومنصوب بنار ہا ہے۔اب ہم مبتداء کولائے نفی جنس کا اسم اورخبر کولائے نفی جنس کی خبر کہیں گے نیجیاً پیجی جملہ اسمیہ ہوگا اس لا ، کے معنی ہیں (کوئی نہیں ہے) یہ لامخلف قسموں پرمشمل ہے یہاں کچھ احادیث میں نفی ، کمال کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور پچھ میں نفی جنس کے لیے۔ فائدہ ①: اسم لاء کے منصوب ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ • جب اسم لاء کے ساتھ متصل ہو 🗨 تکرہ ہو 🛭 مضاف ہویا مشاہبہ بالمضاف ہو۔ كَرُه مضاف كى مثال: لَا غُلَامَ رَجُل ظَرِيْفٌ فِيهَا مشابه بالمضاف كم مثال: لا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا لَّكَ مشابهه بالمضاف وه ب جوانضام (ملانے) مابعدمضاف كى طرح ہو\_ ليعنى جس طرح مضاف کامعنی بغیرمضاف الیہ کے پورائہیں ہوتا ای طرح مشابہہ بالمضاف میں جب تک بعد میں ایک کلمہ ذکرنہ کیا جائے تو اس جملے کامعنی ممل نہیں ہوتا۔ فائدہ نمبر ②: اگر اسم لاء کے ساتھ متصل بھی ہو، نکرہ بھی ہو، کیکن مضاف یا مشابهه بالمضاف نه بوبلكه مفرد بوتولاكااسم في برفته بوكاجيك لا إله والله ألله ، لا رَيْبَ فِيهِ۔ يہاں جواحاديث ذكر كي گئي ہيں ان تمام ميں لاء كاسم مني برفتھ ہے۔ فائدہ نمبر (3: نصب ایک نوع ہے اس کے جارا فراد ہیں۔ 📭 نصب فتح ك ما ته جي رَأَيْتُ سَعِيدًا ﴿ نصب كره كَ ما ته جي رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ ﴿ نُصِبِ الفَ كَمَاتِهِ جِيبِ رَأَيْتُ أَخَاكُ ﴿ نَصِبِ مِاء كَ ماتھ جھے رَأَيْتُ مُسْلِمَيْنِ وَ مُسْلِمِيْنَ .

### 22\_امانت دارى اوروفائے وعدہ لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِیْنَ لِمَنْ لَاَّ عَهْدَ لَهُ-

لا ایمان لیمان ایمان ایمان استخص کا کوئن ہیں ہے امانی استخص کا کہ ایمان استخص کا کہ نہ ہو امانی است داری جس میں استحقی اورکوئن ہیں ہے (کامل) دین استخص کا اورکوئن ہیں ہے کہ نہ ہو وعدہ (یوراکرنا) اس میں ایستحقی الکی تہ ہو وعدہ (یوراکرنا) اس میں ایستحقی اللہ ایستحقی

کہ نہ ہو وعدہ (پورا کرنا) اس میں [بیہ قبی ا تشریح: اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے دوضروری صفات کی طرف توجہ دلائی گئے ہے جن کے بغیرا بمان کی مٹھاس نہیں ملتی ۔

ا۔امانت کواس کے اہل تک پہنچانا۔اس کامفہوم بڑاوسیج ہے۔تا جر، ملازم، کاشت کار،طالب علم،علماءسب کواپناا پنا کام بروفت صحیح طور پرادا کرناامانت داری ہے۔

۲۔ وعدہ پورا کرنا۔خواہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہواورخواہ انسان کا وعدہ انسان سے ہو، بہر حال، وعدہ پورا کرنا چاہیے ور نہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔

لغات:عَهْدَ: بَمَعَىٰ وعده، وصيت وغيره جمع عهو د آتى ہے۔ قَالَ تَعَالَى إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا \_

 کر لاکی خبر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوکر صلہ ہوا موصول
کا، موصول صلیل کر مجر ور ہوا جار کا ، جار مجر ورمل کر متعلق ہوئے نکا بیت کے نکا بیت
صیغہ اسم فاعل اپنے فائل (ھیسو ضمیر متنز) اور متعلق سے ل کر لائے اوّل کی خبر ، آلا
اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میں معطوف علیہا۔

تركيب:ولا دين لمن لا عهد له حديث كايه جمله بهلے جمله برمعطوف جركيب يكسال ہے۔

++++++++

تشریک: مفہومِ حدیث سے کہ بردباری کا پتہ جب چلنا ہے جب کہ کوئی انسان غلطی کرے،جس کی وجہ سے نقصان ہو یالوگ اے ستا کیں تو بید دنوں چیزوں کو برداشت کرے۔اور کیم وہ ہے جوعلم طب جاننے کے ساتھ ساتھ تج بہکار بھی ہو۔

لغات:حَلِيْمَ:معنى بردبار قال تعالى لآوًاه حَلِيمً

تركيب: لاح ف في جنس، حسليه الكاسم الاحرف استناء لغو، ذو مضاف عند و مضاف عند و مضاف مضاف، اليه، دونو لل كر لا كرف في جنس اين اسم اور خبر سال كر جمله اسمية خبرية معطوف عليها-

ترکیب:ولا حکیم الا ذو تجربة -بدجمله اپنے سے پہلے جمله پرمعطوف عرب ایک ی ہے۔

(( ······))

9- گناموں سے پر میر اللہ عَفْلَ كَالتَّدُيْدِ وَلَا وَرْعَ كَالْكُفِّ -

تدبیر کہتے ہیں ہر کام کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے سامان مہیا کرنا۔حدیث شریف سے مفہوم ہورہا ہے کہ قال کی سب سے بڑی خوبی بیہ کہ وہ ہر کام کوانجام کے لحاظ سے سوچے اور پر ہیزگاری کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے گنا ہوں کوچھوڑے تاکہ دوسری عبادات میں کسن پیدا ہو۔

لغات: كَالتَّدْبِيْرِ : غُوركرنا ، انظام كرنا ، وَرْعَ ورع (س) ورعا ، پربيز گار بونا ، أَلْكَفِّ: بازر كهنا ، مرادشبهات سے بازر بنا۔

### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

ترکیب: لاحرف نفی ، عَقل لا کاسم ، ك جار ، اَلتَّدْبِیْرِ مجرور ، جار مجرورل كر متعلق ہوئ قابِتْ كے ، قابِتْ صیغہ اسم فاعل ، اپنے فاعل (هُوَ صَمیر متلز) اور متعلق سے ل كر جمله اسمية خربيہ ہوكر خبر ، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے ل كر جمله اسمية خبريہ ہوكر معطوف عليه ۔

٨- اچھا اخلاق ہى عزت كامعيار ہے
 وَلَا حَسْبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ -

ٔ خشب خاندانی شرافت

وَلَا اورکامل نہیں ہے کھٹٹن الْحُلْقِ برابرا چھےاخلاق کے

[بيهقي]

تشری : بعض لوگ برادری پر فخر کرتے ہیں اور باپ دادا کے کارنا مے گنواتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی شرافت نہیں ۔عزت کی چیز ہیہ ہے کدانسان خودا چھے اخلاق کا مالک ہو۔

لفات: حَسْبُ : مصدر حَسُب (ك) حَسْبًا بهمن فائدانى شرافت، حُسْنِ: (ن.ك) إخْسُنًا : بمعنى فورت مورت مونا مفت حسن اور جمع حِسَانٍ آتى ہے۔ أَلْحُلُقِ: بمعنى عادت ، طبیعت ۔

ترکیب: وَلا حَسْبَ کَحُسْنِ الْعُلُقِ لِيهِ جَلد پر معطوف ہے ترکیب بھی وہی ہے۔

(( ············· ))

# 

طاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ گلوق کی فرماں برداری

لا نہیں ہے(جائز)

فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

[رواه في شرح السنة]

خالق کی نافر مانی میں

تشری : زندگی میں بے شارا سے مواقع آتے ہیں جہاں ایک طرف حکم اللی اور ایک طرف دنیا اور ایک وروں کے دنیا اور ایک مرف انسانوں کے بنائے ہوئے رسوم ورواج اور ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت، بیامتحان ہوتا ہے جس میں کامیا بی کے لیے آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایالوگوں کی خاطر خالق کی نافر مانی جا تر نہیں ہے۔ اس طرح کوئی حاکم فر مانِ اللی کے خلاف تھم کر ہے تو اس کی اطاعت بھی نہ کرنی چاہیے۔

لغات :طاعة :طوعا بمعنى فرمال بردارى صفت طائع جمع طوع اور طائعون آتى م

ترکیب: لاحرف فی جنس، طباعة لا کااسم، لَحرف جار، مَنْحُلُوْ ق مجرور، جار مجرورال کرمتعلق اول ہوا فابیت محدوث کا ، فی حرف جار، مَعْصِیةِ مضاف الله ، مُناف الله ، دونوں مل کر مجرور، جارمجرور مل کرمتعلق ٹانی ، فیابیت قصیفہ اسم فاعل ، این اعلی الله علی مضاف الله مغیر مشتر) اور دونوں معلقوں سے ل کر خبر ، لائے فی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبر رہ ہوا۔

(( ······))

٨٢ \_ر مها نيت اوراسلام لَا صَرُورُهَ فِي الْإِسْلَامِ -

صَرُورُهَ

**Y** 

رهبا نبيت

بیں ہے فی الدشكرم اسلام میں

[ابوداؤد]

تشریخ: رہانیت کی تعریف:

ر بہانیت کے معنی ہیں طافت کے باوجود نکاح نہ کرنا۔ ند بہب عیسائیت میں نکاح اور دیگر معاملات دنیوی کوچھوڑ کر جنگل میں پڑے رہنا اور عبادت کرنا تو اب سمجھا جاتا تھا۔ جس میں نہ حقوق العباد کی پرواہ ہوتی تھی اور نہ ہی انسانیت کے دوسرے تقاضوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ اسلام میں اس مے منع کردیا گیا۔

لغات: صَرُورٌ رَقَّ: نكاح نه كرنا، حج پرنه جانا۔ رہبانیت اختیار كرنا۔

ترکیب: لاحرف نفی جنس، صرور کورة بکره مفردینی برفتد لاکاسم، فی خرف جار،
الد شکام مجرور، جارم محرورل کرمتعلق گائینة کے گائینة صیغداسم فاعل، اپ فاعل (هِی ضمیر مشتر) اور متعلق سے ل کر خبر، کا اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملداسمی خبر بیہ ہوا۔

٨٣ \_ تقوى مى موتو دولت نقصان مبيس ديتى لَا بَأْسَ بِالْغِنْي لِمَنِ اتّقَى اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ -

بِالْغِنْی دول*ت مندہونے میں* 

لَا بُأْسَ كوئى حرج نہيں ہے

هدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

اتَّقَى اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ

جوڈرےاللرزبردست بزرگ سے (احمد)

تشریکے: معلوم ہوانفسِ مال کوئی بری چیز نہیں بلکہاس کا غلط استعال برا ہے۔جو مختص اس کے استعال کرنے میں اللہ سے ڈرے لیتی غلط جگداستعال نہ کرے۔اس مخص کے مال رکھنے میں کوئی حرج اور نقصان نہیں ہے۔

لغات: الله عنى: (س) غِنَا ، اور إغْنِيانًا بمعنى مال دار بونا قِلَا تَعَالَى وَاللّهُ غَنِيْ. وقات ه : معنى حفاظت كرنا حَزَّ: (ض) عِنَّا وَعِنَّهُ مِعنى عَنْ عِنْ بهونا قوى بونا حَلَّ: (ض) جَلالًا وَجَلالَةً بمعنى بزے مرتب والا بونا۔

تر كيب: لا حرف في جنس، بناس بحره مفروبني برفتح ،اسم بكا جار، أليفني مجرور، جار مجرورال كرمتعلق اول بهوائياب مقدركا، ل جار، من موصول، التقى فعل ماضى بوخمير متنتر فاعل الفظ اكتف و والحال، عزة و فعل هو ضمير متنتر فاعل بفعل فاعل مل كر جمله فعليه بوكر معطوف عليه و أؤعا طفه بحسل فعل هو ضمير متنتر فاعل بعل فاعل مل كر جمله فعليه بوكر معطوف عليه معطوف عليه مال كر حمله فعل البيخ فاعل اور مفعول به سي معطوف عليه فل كر حمله والحال مل كر مفعول به فعل البيخ فاعل اور مفعول به سي كر جمله فعليه خبريه بوكر صله ، موصول صلامل كر مجرور بواجار كا جار مجرور مل كر مفعول به سي كر جمله فعليه خبريه بوكر صله ، موصول صلامل كر مجرور بواجار كا جار مجرور مل كر مفعول به منابي شعلة ول منتقل المؤلد في منتقل اور ودونول متعلقول على كر شبه جمله بوكر خبر ، لا ي في جنس البيخ اسم اور خبر سي مل كر جمله اسمية خبريه بهوا -

# اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ رَجِمَةً اللهِ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ رَجِمَةً اللهِ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِا حَرْفُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا حَرْفُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا

ملاحظہ زان حروف مشبہ بفعل میں ہے ہے۔ احادیث طیبہ کی ان مثالوں میں ان مبتدا پر داخل ہو کر اے منصوب بنار ہا ہے اور خبر برستور مرفوع رہے گی۔ اب ہم مبتدا کوان کا اسم اور خبر کوان کی خبر کہیں گے۔ نیجناً یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ اِنَّ کے معنی ہیں (بے شک، بلاشبہ، یقیناً)۔ ہوگا۔ اِنَّ کے معنی ہیں (بے شک، بلاشبہ، یقیناً)۔ فاکدہ: جار مجر در کونحو یوں کی اصطلاح میں ظرف بھی کہتے ہیں۔ اب اگر ان کی خبر طرف ہواور اسم نکرہ ہوتو ان کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہے جبے زان مِنَ الْبِیّانِ لَیسے حُوا اگر ان کا اسم معرفہ ہواور خبر ظرف ہوتو خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے جیسے زان مِنَ الْبِیّانِ خبر مقدم ہودوری مثال میں اِنَّ اِلْیُنْ اِیابہ م

۸۴ لِعض جادوا ثربيان إنَّ مِنَ الْبَيَانِ كَسِنْحُواً .

مِنَ الْبِيَانِ بعض بيان اِنَّ بلاشبہ کیسٹحرًا

[بخاری]

جادو( کااثر)رکھتے ہیں

تشریخ: بیان کے معنی ہیں کھولنا اور ظاہر کرنا۔ ای وجہ سے یہ لفظ فصیح گفتگو اور تقریر پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح جادو انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے اسی طرح بعض بیان انسانی حالات کو بدلنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

لغات: اَلْبِيَانِ: وهُ لَفَتْكُوجو ما فى الضمير كوظا مركر، بَانَ (ض) بِيَانًا وَيَبْيَانًا ،ظام ركرنا ـ كَسِهُورًا: وه چيز جس كاما خدلطيف اوردقيق مو، جادو، دهوكه، حيله، فسادم راد جادو هي ـ قالَ تكالى إنَّ هٰذَا كَسِهُ مُّ مِينًا ـ

ترکیب: اَکُجُملُهُ مُوصوف، اَلْاسْمِییَهٔ صفت اول، اَلَیِی موصول، دَحَلَتُ فعل عَلَی موصول، دَحَلَتُ عَلَی موصول، دَحَلَتُ عَلَی محرور، دونوں ال کر متعلق نعل دَحَلَتُ عے، حرف مضاف، لفظ انَّ مضاف الیه مضاف الیه الرفاعل بغل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صلہ موصول صله ال کر حضت ثانی ، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف هٰذِهٖ کی ، مبتدا اپنی خبر سے ال کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ترکیب : إنَّ حرف مشبه بالفعل ، مِنْ جار ، اَلْبَیّان مجرور ، جار مجرور کر متعلق مو کر کر متعلق می کرد ، جار محرور کر متعلق می کر محافی کر محلوث کر جمله اسمیه خبر مقدم ، ل تاکید ، مسحور النَّ کا اسم مؤخر ، إنَّ النِّ اسمِ اور خبر سے ل کر جمله اسمیه خبر می ہوا۔

### حدانق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

٨٥ لِعض شعراج تھے ہوتے ہیں اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

مِنَ الشِّعْرِ بعض شع

اِنَّ بِشک حکْمَةً

[بخاری]

پر حکمت ہوتے ہیں

تشریخ: قرآن مجید میں شعر گوئی کومبالغه آرائی قرار دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا که ہر شعر برانہیں ہوتا ربعض شعر عکمت اور داتائی پر ہموتے ہیں۔ چنانچ بعض صحابہ هجیسے حضرت حسان آپ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نعتیہ اور کفار کی فدمت میں اشعار کہا کرتے تھے۔

لغات:حِكْمَةً:انصاف،بردبارى الماسى جمع حِكم أنى بمد

تر كيب: إنَّ حرف مشه بالفعل موسنَ المِشْمَعُو جار مجرور ثابت كے متعلق موكر خبر مقدم، حِكْمَةً اسم موخر، إنَّ اپنے اسم اور خبر سے ل كر جمله اسميه خبر ميہوا۔

ُ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهُلًا .

++++++++

مِنَ الْعِلْمِ بعض علم اِنَّ يقينا دُونُدُ

جہالت ہیں

[ابوداؤد]

تشری : اس حدیث پاک کے دومطلب ہیں۔

پہلا بیکداس سے مرادالیاعلم ہے جو بذات خود فائدہ مندنہ ہوجیسے نجوم کاعلم ۔

دوسرایه که علم دین حاصل کرے جوفائدہ مند ہوسکتا ہے لیکن سکھنے والا اس پڑمل نہ
 کرے اور علم کے مقصد کو نہ پہچانے ، بلکہ فخر و نمائش کا ذریعہ بنائے ایسا علم
 جہالت کی طرح ہے۔

لغات: جَهْلًا: (س) تاواقف مونا، جائل مونا \_قَالَ تَعَالَى بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ \_

تركيب:إنَّ حرف مشه بالفعل، مِنَ الْمِعلْمِ جار مجرور ثابت كم تعلق موكرانَّ كى خبر مقدم، جَهلًا اسم موخر، إنَّ الله اسم اورخبر سے مل كر جمله اسمية خبريه موا۔

(( ······))

۸۷۔وبالِ جان باتیں سیرو

إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَالًا .

مِنَ الْقَوْلِ بعض ما تيم

اِنَّ بشک عَیَالًا

ر ابو داؤ د <sub>آ</sub> وبال ہیں

تشریک: جموث، چنلی، دھوکہ بازی کی بات کرنے کا وبال ہوتا ہے۔اس لیے ہرلفظ سوچ ، مجھ کر بولنا جا ہے کہوہ دنیا اور آخرت میں وبال کا ذریعہ نہ بن رہا ہو۔

لغات: عَيالًا: وه لوك جن كانان فقه واجب مو، عال ، يعيل عيلا محتاج مونا

تر كيب إنَّ ،حرف مشه بالفعل ،مِسنَ الْقَصُولِ جار مجرور متعلق ہو كرخبر مقدم ، عَيَالًا اسم موخر إنَّ اپنے اسم اور خبر سے ل كر جمله اسميه خبريه ہوا۔

(( ······))

آابن ماجه

### ۸۸۔ریا کاری شرک ہے اِنَّ یَسِیْرَ الرِّیَاءِ شِرْكٌ .

++++++++

اِنَّ یَسِیْرَ بِشک تھوڑاسا الرِّیکاءِ شِورُکُ دکھلاوا(بھی) ن: جوکام اللہ کے لیے کرنا جاہے وہ لوگوں کی رضا (ریاء

تشرس كى: جوكام الله كے ليے كرنا چاہيے وہ لوگوں كى رضا (رياء) كے ليے كرنا

شرك ہے۔اس سے بچنے كے ليے يہد بيري كھي جاتى ہيں۔

مرسل کرتے وقت اس کے فضائل پرنگاہ رکھیں تا کہ اخلاص پیدا ہو۔

🗨 برعمل کوالله کی تو فیق مجھیں اور اپنا کمال ہر گزنصور نہ کریں۔

€ عمل کے مردود ہونے سے ڈرتے رہیں اور قبول ہونے کی دعاء کرتے رہیں۔

لغات: يَسِيْرًا: تَصُورُ ابْرُم، كم بيسو (ن.ك.ض) يسوا ويسوا كم مونا ـ السِّيهَاء: وكاداكريّهاء: وكاداكرنا ـ قالَ تعَالَى الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآوُونَ . شِرْكُ : بَمَعْنَ شَرِيك، حصد الله ك ذات ياصفات مِن كي تُوشريك كرنا ، اس جَكَرْش كنفي مراديه حقّالَ تَعَسَالَى إِنَّ الشِّولُكَ لَطُلُمْ عَظِيره -

تركيب: إنَّ حرف مشه بالفعل يَسِينُ مضاف اَلسِيِّ يَساءِ مضاف السِيِّ يَساءِ مضاف اليه، دونوں مل كرانً كا اسم شِيرٌ لُكُفِر إنَّ حرف تاكيد اپنے اسم اور فبر سے مل كر جمله اسمي خبريه وا۔

## ٨٩\_المُجِيْفِيبِ واللهِ إِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ

اِنَّ السَّعِیْدَ السَّعِیْدَ السَّعِیْدَ بِن الْحَصْنَ السَّعِیْدَ بِن الْحَصْنَ الْحَصَنَ الْحَصْنَ الْحَلْمُ الْحَصْنَ الْحَصْنَ الْحَصْنَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْ

تشریکے: فتوں سے مراد آفات اور وہ چیزیں جو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ یفتنی سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ یفتنوں کا دور ہے، بے پردگی، گانا بجانا اور تصاویرا ورتح بروں کے ذریعہ ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں جن سے بچاؤ بظاہر بہت ہی مشکل ہے۔ علاء حقہ کی سر پرتی میں زندگی گرارنا، ایساعمل ہے جس کے ذریعہ فتوں سے بچ کرابدی سعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔

لغات: جُسِّبَ: دور کیا۔ جُسِّبَ دور کیا گیا، جُنْبُ الشَّیْء کی سے کوئی چیز دور کرنا۔ الفتن: جمع ۔واحد فتنة. آزمائش، گراہی وکفر، رسوائی، رخی، عذاب، مرض، مال واولاد، فتن (ضرّب) فتنةً و مَفْتُوناً فلاناً گراه کرنا، آزمائش کرنا۔

ترکیب زان حرف مشه بالفعل اکسیفید اسکااسم، لرائے تاکید، مَنْ موصوله جُوِل این مُنْ موصوله مُنِی نائب فعل جُہول این نائب فاعل اکْفِتَنَ مفعول به بعل جُہول این نائب فاعل اور مفعول به سے ل کر جمله فعلیه ہو کرصلہ، موصول صله ل کر خبر، اِنَّ اینے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمید خبر میہ ہوا۔

(( ······))

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

### • ۹ مشورہ دیانت داری سے دیا جائے و دریں وہیرہ

إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ .

+++++++

و در ره مؤتمن إِنَّ الْمُسْتَشَارَ

امانت دارہے۔ [ترندی]

بے شک مشورہ کیاجانے والا

تشری خ: اگر کسی کومشور ہ دیا جائے تو پوری ا مانت داری سے دیا جائے۔

لغات: المُصْنَعَشَارٌ: صيغداتم مفعول باب استفعال بمعنى جس مصوره طلب كياجائ

ترکیب نان حرف مشبه ، اَلْمُ سُنَسَارَ اس کا اسم ، مُوْتِسَمَنْ اس کی خبر وانّ اپنے اسم اور خبرے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

(( ······))

91\_ بز د لى اور بخيلى كاايك البم سبب إِنَّ الْوَلَدَ مُبْخِلَةٌ مُخْبِنَةٌ

++++++++

مُبْخِلَةٌ مُجْنِنَا

إنَّ الْوَلَدَ

اور بزدلی کا ذریعہہے۔

بخل کا ذریعہ ہے

بے شک اولا د

[ابن ماجه]

تشریکی: یعنی اولا د کی وجہ ہے نہانسان اللہ کی راہ میں پچھ خرج کرسکتا ہے اور نہ ہی جہا دوغیرہ میں حصہ لےسکتا ہے۔

لَعَات: مُبْخِلَةً: بَعْلَ بنانے والی، بعل (س.ك) بُخُلًا وَبخُلًا، بَعَنَ تَجُول بونا بخیل الله عَلَى الله عَل بونا مُجْدِنَةً: برول بنانے والی، جَبُنَ (ك) جُبْنًا ، وَجِبَانَةً، برول بونا، صفت جَبَانٌ آتى ہے۔

### المالمين اردوش زادالطالبين

٩٢ - سي اطمينانِ قلب كاذر بعد به إنَّ الصِّدُقُ طَمَانِيْنَةٌ .

++++++++

طَمَانِینَة اطمینان ہے منین کر حقق سک سے

تشریح: یچ بولنے ہے انسان کوحقیق سکون ملتاہے۔

اترمذی ا

لغات طَمَانِيْنَةً إِطْمَئَنَّ وَاطْمِينَانًا ، وَطَمَانِيْنَةً مِطْمِنَ مِونا\_

تركيب زانَّ حرف مشه، الصِّدُقُ اس كاسم، طَمَامِيْنَةُ اس كَ خبر، إنَّ اپ اسم اورخبرسے ل كرجمله اسميخبر ميہ ہوا۔

(( ······))

۹۳\_جھوٹ بےسکونی کا ذریعہ

وَإِنَّ الْكِذُبَ رِيْبَةٌ

انَّ الصِّدُق

بے شک سیائی

++++++++

وَإِنَّ الْكِلْبُ وِيْبَةٌ اور بِشُك جھوٹ بےاطمینانی ہے۔

إاحمد وترمذى

تشريح: جھوٹ بول کرانسان کبھی حقیقی اطمینان ہے نہیں رہ سکتا۔

يُحِبُّ الْجَمَالَ خوبصورتی کویسند کرتاہے جَمِدِنْ خوبصورت ہےاور اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ

[مسلم]

تشریح:اللہ تعالیٰ اچھے کام اور ہر نیک عمل میں صفائی کو پیند کرتے ہیں ۔ نیک اعمال اور یا کیز گی رکھی جائے بیہوچ کر کہاللہ کو یہ پبند ہے۔

لغات: رِیْنَةَ: شک، بے قراری، جمع ریب آتی ہے، راب (ض)ریبا جمعنی شک میں الخات: رِیْنَةً: شک، بے قراری، جمع ریب آتی ہے، راب (ض)ریبا جمعنی شک میں الخالت اللہ وَیْنِ فِیْهِ، جَمِیْلٌ جمل (ک) جمعنی خوب صورت ہونا یُوجبُّ: (س۔ک) مجبوب ہونا (ض) پند کرنا۔

تركيب : إِنَّ حرف مشبه بفعل ، الْكِلْدُب اس كااسم ، دِيْبَةُ اس كاخبر ، إِنَّ البِيْهِ السم اورخبر سال كرجمله اسميه خبريه وا-

اِنَّ حرف مشبه بالفعل ، الله ذوالحال ، تعَالَى تعل هُو عَنمير مشتر فاعل ، تعل فاعل مل الله فعل ما الله فعل ما الله فعل ما الله فعل ما الله فعل الله فعلى الله فعل ال

(( ·······))

90 ـ بردبارى هو، تيزى نه هو اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ.

وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ

لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً

اِنَّ

اور ہرتیزی کے لیے کمزوری ہے

ہرچزکے لیے تیزی

بےشک

[ترمذی]

تشریخ: ہرکام کوسکون اوراطمینان ہے کرنا چاہیے۔جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ حدیثِ معروف گزرچکی ہے کہ: ''جلدی شیطان کی طرف ہے ہے''

لغات بشِرَّةُ: بمعنی برائی، تیزی ،پُستی مشرة مکروه فَتْرَةً! بمعنی كمزوری، اس كی جمع فترات آتی ہے، فَتَرَ (ن) فَتْرَةً ضعیف ہونا كمزور ہونا۔

(( .....))

٩٦\_روزى موت كى طرح بندے كى تلاش ميں اِنَّ الرِّدُقَ لَيُطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجُلُهُ.

++++++++

كَمَا يَطْلُبُهُ أَجُلُهُ

لِيُطُلُّبُ الْعَبْدَ

إنَّ الرِّزُقَ

البتة تلاش كرتاب بند كو جيها كه تلاش كرتى بموت اس كو

بےشکرزق

[ابو نعيم]

تشریج: لکھا ہوارزق انسان کومل کررہتا ہے،ایسے ہی موت بھی اےمل کر رہتی ہے۔ ٩٤ شيطان كاانسان ميل قبضه
 إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ.

[بخارى ومسلم]

تشریک: جب انسان کوغصه آتا ہے تو شیطان اس پر پوری طرح قابض ہوجاتا ہے اور اس سے اپنی مرضی سے کام لیتا ہے۔

لغات: يَجْوِيْ بَجَوٰى (ض) جَوْيًا وَجِوْيَانًا ، بَعْنَ چِلنا، اس سے مِحرى اسمِ ظرف بھى ہے بمعنى بننے كى جَلدقالَ تعالٰى وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْوِيْ فِي الْبُحْوِ ـ

تركيب إنَّ حرف مشبه بالفعل ، آلشَّيطْنَ اسم إنَّ ، يَجْوِي فعل مضارع ، هُوَّ

ضمیر متنتر فاعل، مِنْ جار، اَلْاِنْسَانِ مجرور، دونوں مل کر متعلق فعل، مَنْجُوِیُ صیغه ظرف مضاف، اَللَّامِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مل کر مفعول فیه، فعل اینے فاعل متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ریہ ہو کرخبر، اِنَّ اینے اسم اورخبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہوا۔

(( ------))

اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِيْنَةً وَفِيْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَ

[تومذی] تشریکی: کسی امت کی آز مائش اس کو حکومت دے کر کی جاتی ہے اور کسی سے چھین کراور ہماری آز مائش مال سے ہے کہ ہم اسے صرف اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔

لغات: فِتُنَةُ: آز ماكش المتحان \_ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُوَالْكُمْ وَأَوْ لَا دُكُمْ فِتُنَدَّ \_

تركيب زان حرف مشبه بالفعل ، ل جار ، كُلِّ مضاف ، اُمَّةِ مضاف اليه ، دونو ل ل كرمجرور ، جار مجرور المرمتعلق كانسنة مقدرك ، كانسنة صيغه اسم فاعل اپن فاعل (هي مغير مستر) اور متعلق بي ل كرخر ، في انته اسم اور خبر سيل كرجمله اسميه خبريه بهو كرمعطوف عليها ، داو عاطفه ، في انته مضاف ، اُمَّةٍ مضاف اليه ، مضاف كي مغير مضاف اليه ، مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه بهوا مضاف في في مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه موا معطوف كا ، مضاف اليه معطوف كا ، مضاف اليه معطوف كا ، مضاف اليه معطوف عليه ل كرمبتدا ، الكُمّالُ خبر ، مبتدا خبر ل كرجمله اسمية خبريه بهوكر معطوف معطوف عليه ل كرجمله معطوف معطوف عليه ل كرجمله معطوف الهوا و المعطوف الهوا معطوف عليه ل كرجمله معطوف عليه ل كرجمله معطوف عليه ل كرجمله معطوف عليه ل كرجمله معطوف الهوا و معطوف عليه ل كرجمله معطوف عليه ل كرجمله معطوف المعلوف عليه ل كرجمله معطوف عليه ل كرجمله معطوف عليه ل كرجمله معطوف المعلوف المعل

# 99\_جلد قبول ہونے والی دعاء إِنَّ ٱسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعُوةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.

إِنَّ ٱسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعُوهُ غَالِبِ إِنَّ ٱسْرَعَ الدُّعَاءِ اجَابَةً يَاكِلُوكَ عَائِبُ كَى دَعاً ہِ جَو اِجَابَةً عَائِبُ كَى دَعا مِنْ كَلَا طَ عَائِبُ كَى دَعا ہِ جَو اِجَابَةً الْمَانَ مِنْ الْمَانَ مِنْ الْمَانَ مِنْ الْمِنْ الْمَانَ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَانَ مِنْ الْمُنْ

غائب کے لیے ہو [تومذی]

تشریح: اللہ تعالیٰ دعا تو ضرور قبول کرتے ہیں گروہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو کسی دوسرے کے لیے کی گئی ہو۔ (اس کی عدم موجود گی میں ) کیونکہ اس میں اخلاص ادر ہمدر دی ہے اور دوسروں کی خیرخواہی ہے اللہ راضی ہوتے ہیں۔

لغات إجَابَةً: جواب دينا، كهاجاتا ب، أجَابَ الدُّعَاء دعاء قبول كي، جَابَ (ن) جَوْبًا. قَالَ تَعَالَى أُجِيْبُ دَعُوهَ الدَّاعِ۔

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، أسْنَ عَ مضاف، ألدُّ عَاءِ مضاف اليه، دونوں مل كرمميز، إجابكاً تميز مميز تميز مل كراسم، دُعُو ةُ مضاف، عَائِب موصوف، ل جار، عَائِب مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق كائِن محذوف ك، كائِن صيغداسم فاعل اپنے فاعل (هُو تَصْميرمتنتر) اور متعلق سے ل كرصفت ، موصوف صفت مل كرمضاف اليه، دُعُوةً كا، مضاف، مضاف، مضاف اليه لكر جمله اسمية جربيه بوا۔

ارگناهول کے سببرزق کی تنگی
 ان الرَّجُلَ لَیْحُرَمُ الرِّرْقَ بِاللَّنْبِ یُصِیدٌ .

++++++++

بِالذُّنْبِ يُصِيبُهُ

لَيُحْرَمُ الرِّرْدُقَ

إِنَّ الرَّجُلَ

بے شک آ دی محروم کردیاجا تا ہے روزی سے اس گناہ کی وجہ سے جس تک وہ پنچتا ہے ۔ [ابن ماجه]

تشریح: کثرتِ گناہ کرنے ہے ترکِ گناہ کی تو فیق نہیں ملتی جس کی وجہ ہے اسے حلال روزی ہے وہ کے دوری بڑھانے کا حلال روزی ہے محروم کر دیا جاتا ہے ۔اسی وجہ ہے استغفار کرنا روزی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ [ریاض الصالحین]

لغات:اَلرِّزْقَ: بَمَعَىٰ روزى ،اس كى جَمَّ أَرْزَاقُ آتى ہے۔قَالَ تَعَالَى وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۔ الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۔

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، الوَّجُلُ إنَّ كا اسم، ل تاكيد، يُحْورُمُ فعل مضارع مجهول، هُوَ ضمير متعتر نائب فاعل، الوِّذْقَ مفعول به، بكا جار، الذَّنْبِ ذوالحال، يُصِيْبُ فعل مضارع معروف، هُو ضمير متعتر فاعل، ومفعول به فعل ابن فاعل اورمفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر حال، حال ذوالحال ل كر مجرور، جارمجرور ل كر متعلق موئ يُحْدَمُ أب نائب فاعل مفعول به اورمتعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر خبر بات اسم اور خبر سے ل كر جمله اسمي خبريه موا۔

(( ······))

الكها بوارزق برحال مين ملے گا
 إِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُونَتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ دِزْقَهَا.

لَّنْ تَمُونْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ برگرنہیں مرے گا حتیٰ کے یوراکر لے

اِنَّ نَفْسًا بِشُكُ كُونَى جاندار

ڔؚڒؙڰٙۿٵ

اً پي روزي کو [رواه في شوح السنة]

تشریح: یعنی جس کی قسمت میں جتنارزق لکھاہے جب تک اسے وہ مل نہیں جاتا

### و هر نہیں سکتا۔اس لیےروزی کی طلب میں آخرت کو نہ بھولنا جا ہیے۔

لغات: تَمُوْتَ: مردار، مَاتَ، يَمُوْتُ مُوْتًا رَبَعَىٰ مرنا ـ قَالَ تَعَالَى كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ تَسْتَكُمِلَ: لِيرا كرنا، كَمَلَ (ن.ك.س) كَمَالًا وَكُمُولًا ، لِيراً مِونا وركائل مونا ـ

تركيب: إنَّ حرف مضه بالفعل، نَفْسًا إنَّ كاسم، لَنْ تَمُونَ تَعُل مضارع منى مؤكد بان معروف، هي على مشارع منا مؤكد بان، هي على مستر فاعل، حقى جار، تَسْتَكْمِ لَ فعل مضارع معروف، هي على مستر فاعل، دونوں مل كر مفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل كر جمله فعليه خبريه بوكر بواسط آن مجرور بوا جاركا، جارم جرور مل كر متعلق بوافعل كن تَمُونَ كَ عَلْمُ اللهِ فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه بوكر جريه والله اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه بوكر خبريه بوا۔ اور خبر سے مل كر جمله اسميه خبريه بوا۔

(( -----))

انَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِىءُ عَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ.

++++++++

لَّتُطْفِیءُ عَضَبَ الرَّبِّ البته صُّنْدا کرتا ہے پروردگار کے <u>عُص</u>کو إِنَّ الصَّدَقَةَ بِشُكصدق وَتَذْفَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ

اوردور کرتا ہے بُری موت کو

تشری اس مدیث میں صدقہ کے دوفائدے بتائے ، جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں اور جب کوئی انسان تو بہ کے ساتھ صدقہ بھی کرتا ہے تو اللہ کا غصہ شنڈ اہوجاتا ہے۔ اور اللہ اسے اچھی موت عطافر ماتے ہیں اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ مرتے وقت ایمانی حالت اچھی ہوجائے۔

لغات: لَتُطْفِىءُ إِطْفَاءَ النَّارِ آگ بَجِهانا ،طفا(س)طَفُوءُ النَّارِ ،آگ کا بَجِها۔ تَدْفَعُ (واحد مذكر حاضر) دُوركرنا

تركيب إنَّ حرف مشبه بالفعل، الصَّدَقَةَ إنَّ كا اسم، ل تاكيد، تُطْفِيءُ فعل مضارع هِي ضمير مستر فاعل، عَضب مضاف، الرَّبِ مضاف اليه، دونوں مل كر مفعول به على اور مفعول به على كر جمله فعليه خبريه بوكر معطوف عليه، و اؤ عاطفه ترفع فعل، هي ضمير مستر فاعل، مَيْتةَ مضاف، السَّوْءِ مضاف اليه، دونوں مل كر مفعول به فعل اور مفعول به على كر جمله فعليه خبريه بوكر معطوف معطوف معطوف عليه لل كر خبر اين اين اسم اور خبر على كر جمله اسمية خبريه بوار معطوف اسم المرتبرية والمسلمة على المرجمله المسية خبريه بوار

(( ······))

### ۱۰۳ معيار فضيلت

إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ اَحْمَر وَلَا اَسُودَ إِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُوٰى .

++++++++

بِخَیْرٍ مِنْ اَحْمَر وَ لَا اَسُودَ بہتر سرخ ہونے کی دجہ سے اور سیاہ ہونے کی دجہ سے بتَقُوٰی

11010101

مگرید که بره هجائے تو پیزگاری میں

تشری : الله تعالی کے ہاں حسب ونسب کی وجہ سے کسی بھی انسان کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ۔سب سے بڑی فضیلت کا معیار تقویٰ کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے۔ یہ تقوی ہی سارے دین کی اساس ہے۔

ال حديث ياك ميس

انَّكَ كَسْتَ

بے شک نہیں ہے تو

إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ

احمد اوراسود سے مراد ہیہ کہ انسان کی بھی رنگ ونسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعمال ہی سے اللہ کامحبوب بنرآ ہے۔

لغات: آخْمَوَ: جَل كارنگ سرخ مو، جَع أَحَامِوْ ٱتَّى هِ، مُوَنث حَمْواءُ ٱتَى ہے۔ اَسُودَ: (س) كالا مونا ، مونث سَوْدَاءُ ٱتَى ہے۔ اَسُودَ: (س) كالا مونا ، مونث سَوْدَاءُ ٱتَى ہے۔ تَفُضُلَهٔ فِضل (س.ن) فَضَلًا، باتی رہنا ، بہتر مونا۔ قَالَ تَعَالَى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ. بِتَقُولى: الله كاخوف اور اس كے مطابق عَل ، يربيز گارى۔ فَامَّنا مَنْ أَعْظى وَ اتَّقَى۔

ترکیب: یا تا حف مشبہ بالفعل، کے ضمیر منصوب اسم، گست فعل ، اذا فعال ناقصہ ضمیر بارز اس کا اسم، ب جار، خیر صیغہ اسم تفضیل، مِنْ جار، آخمو معطوف الیہ، و او عاطفہ، لا زائدہ برائے تاکید، آسو کہ معطوف، معطوف الیہ معطوف الیہ معطوف مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق خیر اسم تفصیل کے، اسم تفضیل اپنے متعلق ہے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گائینا محذوف کے، گائینا صیغہ اسم فاعل اپنی فاعل (هُو ضمیر متنز) اور متعلق سے مل کر خبر، کست فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہوکر متنیٰ منہ اللہ حرف استناء، ان فضیل فعل مضارع معروف، انت صمیر متنز اس کا فاعل، فاعمیر مفعول بہ با جار، تقوٰی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے بعل اپنی فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر متنیٰ منہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

(( ······))

۱۰۴-الله دل كى كيفيت اورعمل د يكتاب إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اللَّى صُورِكُمْ وَآمُوالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَّنْظُرُ اللَّى قُلُوبِكُمْ وَآغُمَالِكُمْ .

++++++++

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ لِلهَ اللهِ صُورِكُمْ اللهِ صُورِكُمْ اللهِ صُورِكُمْ اللهِ صُورِكُمْ اللهِ صَورِكُمْ وَالْحَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اورنةتمهارے مالوں کو لیکہ وہ وی کھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے کا موں کو

[amba]

تشریح: مقام ومرتبہ اور بخشش کے لیے اللہ ہماری شکل وصورت اور مال نہیں دیکھتے ۔ بلکہ وہ ہمارے دلوں کے غلوص اور نیک وصالح اعمال کومجت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

لغات:صُورِ جَمْع صُوْرَةٌ جَمَعَىٰ تَكليس قُلُوبِكُمْ: الن بلك كرنا، يهال مرادول إس ك مفرد قلب آتى م قال تعالى فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضْ \_

تركیب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، لفظ اَللَّهُ إِنَّ كَا اسم، لَا يَنْظُو ُ فَعَلَى مضارع منفى، إلى جار، صُورِ مضاف، حُمْ مضاف اليه، دونوں ل كر معطوف عليه، و اؤ عاطف، المموال مضاف، حُمْ مضاف اليه، دونوں ل كر معطوف معطوف عليه ل كر معطوف معطوف عليه ل كر مجله جرور، جار مجرور مل كر متعلق فعل افغال اور متعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه ہوا، و اؤ اؤ زائده، ليكن خبر بات اسم اور خبر سے مل كر جمله اسميه خبريه ہوا، و اؤ زائده، ليكن استدراكيه، يَنْظُرُ فعل مضارع، هُو صَمْير متنتر فاعل، إلى جار، قُلُوْ بِ مضاف، حُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، اعمال مضاف ، حُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، اعمال مضاف ، مُحْمُ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، اعمال مضاف ، مُحْمُ مضاف فعلى ، فعل شعل اليه، دونوں مل كر معطوف عليه من كر جمله فعليه خبريه استدراكيه ہوا۔

(( .....))

٥٠ ا خندہ بیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔
 اِنَّ مِنَ الْمَعْرُونُ ِ اَنْ تَلْقٰی اَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ .

انً

بے ٹک

أخاك

++++++++

مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَٰی

نَکی ہے ہے یہ طےتو

بِوَجْمِ طَلْقِ

ا پنے بھائی ہے کھلے چہرے کے ساتھ [احمد و تو مذی] تشریح: اپنے بھائی سے خوش اخلاقی سے ملنا بھی ایک نیکی ہے۔اس لیے خندہ پیٹانی اور دل کی صفائی کے ساتھ ملنا جا ہے۔

لغات: طَلْقٍ وَطَلَقٍ طلق، بغليث الطاء، بمعنى كشاده، خوش خرم، طَلْقَ (ك) بنس مكه بونا\_

تركيب إنَّ حرف مشبه بالفعل ، مِنْ جار، اَلْمَعُووْ فِ مجرور، جار مجرور مل كر متعلق كَائِنْ كى، كَائِنْ صيغه اسم فاعل ، البِنِ فاعل (هُوَ ضمير متنتر) اور متعلق سے مل كر خبر ، اَنْ ناصبه مصدريه ، تَلْقَى فعل مضارع ، انتضمير فاعل ، احامضاف ، ك مضاف اليه ، مضاف مضاف اليه دونو س مل كرمفعول به ، بها جار، و جه موصوف ، طلق صفت ، موصوف صفت مل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل ، فعل البِن فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه بتاويل مصدر موكراسم ، إنَّ البِن اسم اور خبرسے مل كر جمله اسمية خبريه موا۔

(( ------))

۱۰۱-الله كالسند بده انسان الله مَنْ بَدَأَ بِالسَّكَامِ النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّكَامِ

اِنَّ اَوْلَى اَوْلَى بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ اللهُ الل

سلام کرنے میں (تومذی)
تشریح: ایک ملمان کا دوسرے ملمان کوسلام کرنا بیداللہ کا پیند بیدہ عمل ہے۔
پہلے سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اور عاجزی کی دولت ملتی ہے۔
لغات: اَوْلَی: زیادہ حق دار، زیادہ قریب قال تعالٰی اَلنّبِی اَوْلٰی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اِلْمُوْمِنِیْنَ مِنْ

ترکیب: اِنَّ حرف مشبہ بالفعل، اَوْلَی صیغہ اسم تفضیل مضاف، النّاس مضاف الیہ، با جار، لفظ اللّٰه مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اسم تفضیل کے، اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر اِنگا اسم، مَنْ موصولہ بَدَاً فعل ماضی، هو ضمیر متنتر فاعل، باجار، اسلام مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل این فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صلہ، موصول صلام کر خبر ہوئی ، اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیے خبریہ ہوا۔

(( .....))

کا۔ سودے مال کم ہوتا ہے
 إِنَّ الرِّبُوا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تُصِیْرُ الٰی قَلِّ .

اِنَّ الرِّبُوا وَاِنُ الرِّبُوا وَاِنُ الرِّبُوا وَاِنُ الرِّبُوا وَاِنُ الرِّبُوا وَاِنُ الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِي عَاقِبَتَهُ عَاقِبَتَهُ الرَّبِي فَانَّ عَاقِبَتَهُ الرَّابُامِ رَيَاده مِه و لِيس بِشك الرَّابُام وَيُورُ اللَّي قَلِّ اللَّهِ قَلْ الرَّابُام اللَّهِ قَلْ اللَّهِ قَلْ اللَّهِ قَلْ اللَّهِ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

تشری : بے شک سُود کا گناہ اس کے ظاہری اور فانی فائدے سے زیادہ ہے، الله صد قات کی وجہ سے مال کم کردیتا ہے ۔ سود

د کیھنے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن انجام کے لحاظ سے وہ مال کم ہوجاتا ہے۔اس کی گئ شکلیں ہوتی ہیں۔

- ① مصائب كا آنا ﴿ مال سے بركت كا الحصنا
- چندا شخاص کے پاس مال کا جمع ہونا اور پورے معاشرے کا پریشان ہونا۔

لغات: اكرِّبُو: زيادتَّى ، سود، رِبَا يَرْبُو، رباء، وربوا، مال زياده مونا قالَ تَعَالَى لَا تَاكُلُو الرِّبُو. قَلِّ: (ض) قلا، قلا، قلة، كم مونا عَاقِبَتَهُ: بر چيز كا آخر، جَعْ عَوَاقِبْ، عَقَبَ (ن مِنْ ) أَيْرُى مارنا، چيچة آنا ـ

> > تحما

[بيهقي]

### هدائق الصالحين اردوثر تزادالطالبين

| خراب کرتاہے | جبياكه    | ايمان کو |
|-------------|-----------|----------|
| •           | الْعَسْلَ | الصبر    |
| ]           | شهدكو     | ابلوا    |

تشریح: غصہ شیطان کی طرف ہے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: غصے پر قابو پانا درگذر ہے اور اس ہے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ جب انسان کو غصر آتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ حد ہے بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتا ہے جس ہے اس کا ایمان اسی طرح خراب ہوجاتا ہے جیسے ایلو اشہد کوکڑوا کر دیتا ہے۔

لغات: اَلصَّبِرُ: بَمِعَى ابلوا جَع صبور آتى ہے۔ اَلْعُسْلَ: بَعَىٰ شَهد جَع اَعُسَالٌ، عسل عُسُول، عَسْلَان آتى ہے، عَسَلَ (ن.ض) عَسُلًا. قَالَ تَعَالَى وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّى۔

ترکیب: اِنَّ حرف مشه بالفعل، الْعُصَبُ اِنَّ كَاسَم، ل تاكید، یُفْسِد تعلی، هو ضمیر فاعل، اَلْایْمانَ مفعول به، که جار، مامصدریه، یُفْسِد تعلی مضارع، اَلصَّبِو اس کا فاعل، اَلْعَسْلُ مفعول به بعل ایخ فاعل اور مفعول به سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یُفْسِد کُھے، یُفْسِد تعلی ایخ فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

١٠٩ - ﴿ جَنت كَى طَرف لِے جَاتا ہے اِنَّ الْجِنْدُق بِرُ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى اِلَى الْجَنَّةِ .
 اِنَّ الصِّدُق بِرُ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى اللَى الْجَنَّةِ .

اِنَّ الصِّدُقَ بِرُّ بِ شک کے بولنا کیکی ہے وَاِنَّ الْبِرَّ یَهْدِیُ لے جاتی ہے

نيكي

اور بےشک دئی اور عند

إلَى الْجَنَّةِ

[amba]

جنت کی طرف

تشری : حضور صلی الله علیه وسلم کے فرمان کا مطلب سیہ ہے کہ'' جب آ دی سچا ہوتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، جب اے ایمان نصیب ہوتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔''

(( ······))

اارجموٹ جہنم کاراستہ دکھا تاہے
 وَإِنَّ الْهُجُوْرُ وَإِنَّ الْهُجُورُ يَهْدِى إِلَى النَّارِ .

++++++++

وَإِنَّ الْكِكَذُبَ فُجُورٌ اوربِشك جموث بولنا گناه ب وَإِنَّ الْفُجُورُ يَهُدِئُ اوربِشك گناه ليات ب الكي النَّارِ

جَنِّم كَي طَرِّف [مسلم]

تشریح: حضورصلی الله علیه وسلم کے فر مان کا مطلب سے کہ جب آ دی جموٹ

#### المالحين اردوش والالطالبين

بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے جس ہے اس کے ایمان میں کمی آتی ہے اور جہنم اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اس طرح اس حدیث میں بھی جھوٹ بولنے کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔

لغات: فُجُوْرٌ : بَمَعَىٰ جَعُوتُ بِولنا، فَجَرَ (ن) فَجُورًا حَجُوتُ بِولنا\_

تركيب :إنَّ حرف مصبه بالفعل ، ٱلْكِحَذْبَ إِنَّ كَا اسم ، فُجُوْدٌ خَر ، إنَّ السِنَ اسم الورخبر سے ال كر جمله اسميه خبريه بهو كر معطوف عليها ، وَ اوْ عاطفه ، إنَّ حرف مصبه بالفعل ، الْفُجُودُ وَ إِنَّ كَا اسم ، يَهْدِ فَعَل مضارع معروف ، هُوضَمير مستقر فاعل ، واللي حرف جار ، اللهُ مُحودُ وَ إِنَّ كَا اسم ، يَهْدِ فَعَل مضارع معروف ، هُوضَمير مستقر فاعل ، والله حرف جار ، النَّارِ مِحرور ، جار مجرور كر متعلق فعل بعن السي خاصل الور متعلق سے ال كر جمله فعليه خبريه ، وكر خبر ، إنَّ الله المراجر سے ال كر جمله اسميه خبريه به وكر جمله معطوف موا ـ (الح)

(( ······))

### الارسات بڑے گناہ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاَمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهُوَ اللَّهَ وَمَنْعَ وَهَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَاعَةَ الْمَالِ .

اللَّهُ حَوْمَ إنَّ حرام کیاہے یے شک عَلَيْكُمْ وَ وَأَدَ الْبِنَاتِ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ اورلژ کیوں کوزندہ قبر میں ڈالنا ماؤں کی نافر مانی کرنا و َهَاتِ اور ما نگفا اورروک کےرکھنا اورنا يبند كياب وَ كَثَرُهُ ٱلسُّوَّال قِيْلَ وَقَالَ لکہ اورزيا دهسوال كرنا ٹال مٹول کرنا تمہارے لیے وَإِضَاعَةَ الْمَال [بخارى ومسلم]

اور مال كوضا كُع كرنا

تشريح: اس حديث مباركه ميں چند كبير و گنا و گنوائے گئے ہيں۔

- اں کی نافر مانی کرنا گناہ ہے ماں کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں کیونکہ ماں نرم دل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ماں نرم دل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں والدہ کے احسانات خاص طور پر مذکور ہیں۔
- اسلام سے پہلے عرب والے بیٹیوں کو زندہ قبر میں ڈالتے تھاس کے وجود کو وہ اپنی تو ہین کا ذریعہ سجھتے تھے کہ داماد ہمارے گھر آئے اور ہماری بیٹی اس کے گھر جائے ،لیکن ماں ، بیٹی ، بہن اور بیوی کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو معاشرے میں بلندمقام عطا کیا ہے۔
  - سی گناہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے سے اپنے آپ کوروک کے رکھے بلکہ جتنا خرچ کرسکتا ہواس کواللہ کی راہ میں خرچ کریں۔
- اور مانگنے ہے بھی منع کیا ہے۔معروف حدیث ہے کہ:''اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچےوالے ہاتھ ہے۔''لعنی ہماری اتن آ مدنی ضرور ہونی چا ہیے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ ہو سکے توصبر کا دامن نہ چھوڑیں۔
- اللہ نے ٹال مٹول کرنے والے کو ناپند فر مایا ہے یعنی اگر ہم کوئی کا م کرنے کا عدہ کریں یا مقروض ہوں اور قرض کا وقت آ جائے ، جلد ہی ہروقت ادا کر دیں اس بیں ٹال مٹول نہیں کرنا جا ہیے۔
- ﴿ زیادہ سوالات کرنے ہے بھی روکا گیا ہے کیونکہ جب کوئی کسی کو لا جواب کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ اللہ کے احکا مات سے دور ہوجا تا ہے۔
- کال کونضول خرچی کے ذریعہ ضائع نہیں کرنا چاہیے دنیا کی عیش وعشرت کے لیے مال ضائع کرنے سے پچھافا کدہ نہیں۔ بیاللہ کی نعمت ہے اسے ضائع ہونے سے بچا لیے مال ضائع کرنے سے پچھافا کدہ نہیں۔ بیاللہ کی نعمت ہے اسے ضائع ہونے سے بچا لردنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے چاہئیں۔

لغات: عُقُوْق بحق (ن) عُقُو قًا ، والدين كى نافر مانى كرنا ـ الْأُمَّهَاتِ: جَعَ الَامْ ہے بَمعنى مائيں ـ قَالَ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . وَأُدَو و (ض) وَاُدًا ، زنده ورگور كرنا ـ قَالَ تَعَالَى وَإِذَ الْمَوْءُ دَةُ سُئِلَتْ . مَنْعَ (س) مَنْعًا مُوم كرنا ، روكنا ـ وَهَاتِ: اسم فعل بَعنى إغطِ بمعنى لاؤ ـ قَالَ تَعَالَى قُلْ هَاتُوا بُرُهَانكُمْ ـ إضَاعَةَ: ضاكَ كرنا ، ضَاعً (ض) ضَيْعًا بمعنى تلف بونا ـ كرنا ، ضَاعً (ض) ضَيْعًا بمعنى تلف بونا ـ

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل الفظ اللُّهَ اسم ، حَوَّمَ فعل ، هو ضمير متنتر فاعل، عَلَى جار، كُمْ مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل، عُقُوْ في مضاف، الإمهات مضاف اليه،مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، وأؤ عاطفه، وأد مضاف، البنات مضاف اليه، مضاف مضاف اليدل كرمعطوف اول، وَ اوْ عاطفه، مَنْعَ مصدر مضاف، اس كا مضاف اليه محذوف ما عليكم اعطاء ٥، ما موصوله، على جار، كُمْ مجرور، دونوں مل کرمتعلق ہوئے و اجب محذوف کے، و اجب صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل (هُوَ صَميرمتنتر) اورمتعلق ہے مل كرخبر مقدم ،اعطاء مصدر مضاف، ةُمضاف اليه، مضاف مضاف اليدل كرمبتدامؤخر ،خبر مقدم مبتدامؤخر سے ل كر جمله اسميه خبريه موكر صله بموصول صلةل كرمضاف اليه بهوا هنع كا بمضاف مضاف اليمل كرمعطوف ثاني ،و او عاطفه، هَاتَ مضاف اليه، قول محذوف كا،مضاف مضاف اليه مل كرمعطوف ثالث، معطوف اليه اپنے تينوں معطوفوں ہے مل كرمفعول به ہوا حَرَّمَ كا،حرّ م فعل اپنے فاعل مفعول به ادرمتعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرمعطوف علیہ ، و او عاطفہ، کر ڈفعل، ھو ضمير مشتر فاعل ، لكم ميار مجرور ، متعلق فعل قيل ، بناويل لفظ مضاف اليه موا، قول محذوف كا، دونون مل كرمعطوف عليه، و اوْ عاطفه قال بتركيب سابق معطوف اول واوُعاطفه كَخْشُرَةً السُّوَالِ مضاف مضاف اليمل كرمعطوف افي ، وا وَعاطفراضًا عَدَّ الْمَالِ مِضاف مضاف اليهل كرمعطوف ثالث معطوف عليه اسي معطوفات مل كرمفعول به مواكرة فعل كافعل اين فاعل مفعول بداورمتعلق سعل كرجمله فعليه خبرييه وكرمعطوف معطوف عليه

معطوف لل كر إنَّ كى خبر وانَّ البِيّ اسم اورخبر مل كر جمله اسمي خبريه مواله معطوف لل كر جمله اسمي خبريه مواله

الله كَمِ الله عَمَلِ الله عَمَلِ الله عَمَلِ اللهِ وَالْبُغُضُ اللهِ وَالْبُغُضُ اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ

++++++++

إِنَّ احَبَّ الْآغُمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى الله اللهُ تَعَالَى اللهِ وَالْبُغُضُ اللهِ وَالْبُغُضُ اللهِ وَالْبُغُضُ مَحِتَ كُنَا اللهِ عَلَى الله

الله كي ي

تشری : اللہ کو تمام اعمال میں زیادہ پہندیہ ہے کہ اگر کسی ہے کوئی محبت کر ہے تا اور دشنی رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے کا فروں سے دشنی صرف اللہ کے لئے ہے۔

لغات: ألْاعْمَالِ: عمل كَ جمع م يمعن كام قالَ تعالى لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ \_

 ے ل كرشبه جمله موكر عال ، ذوالحال عال ل كرمعطوف عليه ، وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ بِتَركيب سابق معطوف اليه معطوف اليه معطوف ل كرخبر ، إنَّ اپنے اسم اورخبر سے ل كر جمله اسميه خبريه ، بوا۔

الدُّنيا VÍ اِنَّ ھےشک ד לפנים ونيا دوده مُلْعُون مَلْعُونَة مَافِيهَا جواس میں ہے رحمت سے دور ہے رحمت سے دور ہے ذِكْرَ اللَّهِ وكا اللدكى ياو 101.50 آو وعالم وَالْاهُ اورعكم والا اسے قریب ہو ورية متعلِّم

علم حاصل كرنے والا

تشریکی: جب کوئی شخص دنیا ہی میں مصروف رہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے اور جواللہ کو یادر کھے ان پراللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ عالم اور طالب علم ان اشخاص میں سے ہیں کہ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتار ہتا ہے۔ لغات:مَلْعُونَةَ: اسم مِفْعُول ، لعن (ف) لعنا ، لعنت كرنا ، رسوا كرنا ، گالى دينا ، خير سے دور كرنا ـ قَالَ تَعَالَى مَلْعُوْنِيْنَ ـ وَإِلاَهُ مُوالَى ، ولاء و مولاة ، بمعنى آپس ميس دوسى كرنا ، مددكرنا ـ

# ١١٠-سات قتم كصدقات جاربير

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًّا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَةً اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيْوتِهِ تِلْحَقُّةُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| يُلْحَقُ               | مِمَّا                | ٳڐٞ                  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| ملےگا                  | <i>9</i> ,            | بشك                  |
| وكحسناتيه              | مِنْ عَمَلِهِ         | المومي               |
| اوراس کی نیکیوں میں ہے | اس کے کاموں سے        | مومن کو              |
| عَلَّمَهُ              | عِلْمًا               | بَعُدَ مَوْتِهِ      |
| جواس نے سیکھا          | و ہلم ( دین ) ہے      | ال کم نے کے بعد      |
| تُرَكَهُ               | وَوَلَدًا صَالِحًا    | وَنَشَرَهُ           |
| جس کواس نے چھوڑ ا      | اور نیک اولا د ہے     | اوراس نے آگے پھیلایا |
| <b>وَرَّ</b> ٰئَهُ     | مُصْحُفًا             | آؤُ                  |
| جودار توں کے لیے چھوڑا | قرآ ن ہے              | Ë                    |
| بَنَاهُ                | مسجدا                 | يا<br>آو             |
| جواس نے بنائی          | متجديم                | ŗ                    |
| بَنَاهُ                | رِلاِبْنِ السَّبِيْلِ | آرِ<br>اَوْ بَيْتاً  |
| ليا بنايا              | جواس نے مسافروں کے۔   | يا کھرہے             |
| آوُ                    | آجُرَاهُ              | اَوْ نَهُوًا         |
| ř                      | جوجاری کی             | یا کوئی نبرہے        |
| مِنْ مَّالِهِ          | ٱخْوَجَهَا            | صَدَقَةً             |
| اپنے مال میں ہے        | جواس نے نکالا         | صدقہ ہے              |
| تُلْحَقُهُ             | وكياوته               | فِي صِحَتِه          |
| ملےگا اے               | اورزندگی کی حالت میں  | ا پی تندر تی         |
|                        |                       | مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ |
| ramia i da             |                       | اس کے مرنے کے بعد    |

تشرُّ تَحُ: اس حدیث پاک میں ایس سات چیزوں کی نشاندہی فر مائی ہے۔جو

مرنے کے بعد درجات کی بلندی کا ذریع بنتی ہیں۔ اس حدیث کا ہر ہر لفظ دعوت دے رہا ہے یہ فدکورہ صدقاتِ جاریہ کے کام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہے۔ تاکہ مرنے کے بعد محروی ندر ہے۔ اور ہمیں کی کو اب کے پہنچانے کا انظار کرنا پڑے۔ لفات: یکلیحق لمحق (س) لحقا و لحاقا، ملنا، لائل ہونا، حسناتِه: واحد حسنة ضد سینة، نَشَرَهُ: نشر (ض.ن) نشرًا، کھولنا ، پھیلانا ، مُصحَفًا : بمعنی قرآن مجید ، جمع مصاحف ہے، ورّثَة، توریظ، وارث بنانا، ورث (ح) ورثا، وارث ہونا۔ بناہ، بناء وبنیانا، تغیر کرنا، مکان بنانا۔ قال تعالٰی والسّماء وَمَا بَنَهَا. نَهُرًا: بمعنی ندی ، نهر جمع انہار، انہر، نهر بنہور آتی ہے۔ قال تعالٰی تَجُرِی مِنْ تَحْتِهَا الْانْهَارُ۔

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، مِنْ جار، مَاموصوله، يَلْحَقُ فَعْل مضارع، هُوَ صميرمتنتر فاعل، ٱلمُموفِي مِن مفعول به بمِنْ جار، عمل مضاف، أهُ مضاف اليه، دونو س مل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، حسنات مضاف، أهمضاف اليه، دونو ل مل كرمعطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے یک یکے والے ، بعد مضاف، موت مضاف اليدمضاف، فمضاف اليد مضاف اليدمضاف اييخ مضاف اليد سے ل كرمضاف اليه موا بَعْدَ كا ، بَعْدَ ايخ مضاف اليه على كرمفعول فيه بعل يَلْحَقُ ايخ فاعل(هو )مفعول بـ (المؤمن )متعلق (من عمله وحسانته)اورمفعول فيه (بعد موته) ہے ال كر جمله فعليه خربه موكر صله ،موصول ( ما) صله ل كر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق ہوا تکاؤن محذوف کے ، تکاؤن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل (ھُو صَمیر مستر) اورمتعلق مے ل كرخبر مقدم ، علمًا موصوف ، علم فعل ، هو ضمير مستر فاعل ، همير مفعول بفعل این فاعل اورمفعول بہ سے اس کر جمله فعلیہ خبریہ موکر معطوف علیہا ،و اؤ عاطفه مَنْسَرِ تَعْل، هُوضَمير متنتر فاعل، هُ مفعول به بُعل اینے فاعل اور مفعول بہ ہے مل کر جمله فعليه خبريه معطوفه ، دونول جبليل كرصفت جوئي علميًّا موصوف كي ،موصوف صفت مل كرمعطوف عليه، و او عاطفه ولدًا موصوف، صالحًا صفت اول، تَوَكَ فعل هوضمير متنتر راجع بسوئے مومن اس کا فاعل، تنمیر مفعول بہ فعل اینے فاعل اور مفعول بہ

ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکرصفت ٹانی ،موصوف اپنی دونو ںصفتو ں ہے مل کرمعطوف اول، أوْ عاطفه، مصحفًا موصوف، ورتك تعلى، هوضمير متنتر فاعل، ه مفعول به بعل اینے فاعل اور مفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ،موصوف صفت مل کر معطوف ثاني، او عاطفه، مسجدا موصوف ، بنا فعل، هو ضمير متنتز فاعل، دمفعول به بغل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرصفت ،موصوف صفت مل کر معطوف ثالث، او عاطفه، بيتاموصوف، ل جار، ابن مضاف، السبيل مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق مقدم بنافعل ، هوضمير فاعل ه مفعول بہ بغل اینے فاعل مفعول اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبر سے ہو کر صفت بموصوف صفت مل كرمعطوف رابع ،او عاطفه ، مَهْرًا موصوف ،أجْرَ أَعْل ،هو ضمیر متنتر فاعل ،ه مفعول به بغل این فاعل اور مفعول به سےمل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر صفت بموصوف صفت مل كرمعطوف خامس ، او عاطفه ، صدقته موصوف ، احر جعل ، هوضميرمتنتر فاعل، ها مفعول به، مِنْ جار، مال مضاف، ه مضاف اليه، دونون لل كرمجرور، جارمجرورمل كرمتعلق او ل فعل ، فيي جار، صحت مضاف، ه مضاف اليه دونوں مل كرمعطوف عليه، و او عاطفه، حيوة مضاف ، ٥ مضاف اليه ، دونوں مل كر معطوف ،معطوف عليه معطوف مل كرمجرور ، جارمجرور مل كر احوج كالمتعلق ثاني ،فعل اینے فاعل مفعول بداور دونو ل مععلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبر پیہو کرصفت ،موصوف صفت مل کرمعطوف سادس معطوف علیه اینے تمام معطوفوں ہے مل کر انتکا اسم موخر ، إنَّ ا پی خبر مقدم اور اسم موخر ہے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تبلحق فعل مضارع معروف، هی ضمیر مشتر راجع بسوئے اعمال ندکورہ فاعل، هنمیر مفعول به، من جار، بعد مضاف، مَوْتُ مضاف اليه مضاف، ه مضاف اليه ، مضاف اليه مضاف اليخ مضاف اليه سے ال كرمضاف اليه جوا بعد كا، بعداينے مضاف اليه سے ال كرمجرور، جارمجرور مل کر متعلق فعل بفعل اینے فاعل مفعول بداور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر ربیہ متا نفہ ہوا۔

[بخاری]

١١٥ الله جس سے جاہیں اپنے دین کا کام لے لیں إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هُذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

الآلة ضرورقوت برگا

یے شک هٰذَا الدِّينَ

ان

بالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

كنهگارآ دى كے ذريعے ہے

اس دين کو تشریح: اینے دین اور شعائر اسلام کی حفاظت اللہ جس سے مرضی کروا سکتے ہیں۔ (وہ جو جا ہیں تو پرندوں کے ذریعے اینے گھر کی حفاظت کروائیں) ای طرح بعض او قات بے دین لوگوں سے بھی اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کا م کرواتے ہیں۔اس لیےمبلغین اور معلمین کوڈرتے رہنا جا ہے کہ

📭 میراشار بے دین لوگوں میں تونہیں۔

🛭 اللہ کے دین کی حفاظت میری تعلیم وتبلیغ کی مختاج نہیں ہے.

لغات: لَيُوْيِدُ: ايده، تائيدا، قوي كرنا، ثابت كرنا\_

تركيب زانَّ حرف معب بالفعل، لفظ الله إنَّ كا اسم، ل تاكيد يؤيّدُ فعل مضارع معروف، هو ضمير متنتر فاعل، هذا اسم اشاره ، الدّين مشار "اليه، اسم اثاره مثارٌ اليه مل كر مفعول به، بها جار ، الرَّ جل موصوف، الْفَاجَرَ صفت ،موصوف صفت مل کرمجرور ، جارمجرورمل کرمتعلق فعل ،فعل اینے فاعل ،مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرخبر، إنَّ اینے اسم اورخبر سے مل کر جملہ اسميەخېرىيە ببوا\_

(( -----))

١١١ ـ مساجد يرفخر قيامت كي نشاني ہے إِنَّ مِنْ ٱشْرَاطِ السَّاعَةِ ٱنْ يَّعَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .

مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ان قیامت کے دن کی نشانیوں میں سے ہے ہیاکہ یے شک المثاس تتباهي في المساجد فخرکریں گے لوگ مسحدول کے بار بے میں

رابو داؤ دم

تشر تے: اس حدیث یاک میں مساجد پر فخر کو قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ یعنی لوگ اپنی نماز و دیگرعبادات کی درنتگی کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ بلکہ مساجد کی زیب وزینت کی طرف توجہ ہو گی اور دوسری معجدوں کو گھٹیا سمجھیں گے ۔معجد نبوی ٌحضرت عمرٌ کے دور تک بالکل سادہ رہی اور سادگی ہی معجدوں میں مقصود ہے۔

لغات: أَشُو اطِ: جَمع شرط كي معلامت ، هر چيز كا اول ، اكسَّاعَة : كي معني مين استعال موتا ب، مثلاً وقت، كمرى ، كمندمراديها لقيامت بي قالَ تعالى افتوبَتِ السَّاعَةُ جمع ا ساعات آتی ہے۔

تركيب زانًا حرف مشبه بالفعل، مِنْ جار، أشْرَاطِ مضاف ، السَّاعَةِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليهل كر مجرور، جار مجرور ال كرمتعلق ہوئے تكانِنٌ محذوف كے، تکایٰن صیغداسم فاعل اینے فاعل (هو حنمیرمشتر)اورمتعلق سےمل کرخبرمقدم ،ان ناصبہ مصدريه، يَتْبَاهِي فَعَلَ مضارع معروف، اكنَّاسُ فاعل، في جار، المَسَاجدُ مجرور ، جار مجرور مل کرمتعلق فعل ، فعل اینے فاعل اور متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر ہوکرانکا اسم موخر ، إنّا بي جرّمقدم اور اسم مؤخر على كرجملدا سميخبريد موا۔ (( -------))

## إنَّهَا . (صرف)

یہاں سے وہ احادیث طیبہ شروع ہیں جن کے شروع میں اِنَّ کے بعد ما( کافہ ) ہے اس کے معنی ہیں، صرف یا سوائے اس کے نہیں۔ اس صورت میں اِنَّ مبتدا اور خبر میں کوئی عمل نہ کرسکے گا۔ اس وقت اِنَّمَا جملہ

ال صورت مين إن مبدا اوربرين لوى كن ندر مطيحات الن وقت إنها جمله بريمي داخل موسكتا ب- جيد إنها جمله بريمي داخل موسكتا ب- جيد إنها بيموف ذا الفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوَوْهُ- يعنى فضيلت والي بي بيجانع بين جيسا كرفاري مين كهتم بين -

قد رز رز رگر بداندقد رگو هر گوهری

فائدہ: إِنَّمَا. إِنَّ كَ آخِرِ مِن ماكا فدلاحِ ہے۔ كَافّه، كُفُّ ہے مشتق ہے اس كو اور كُفُّ كامعنى روكنا ہے اور جس وقت بيما علق كريس ہوتا ہے، اس كو عمل مےروك ديتا ہے۔ (دوسر الفاظ سے يوں بھی تعبير كيا جاتا ہے كداس وقت بيم كُلُغى عَنِ الْعَمَل ہوتا ہے)

[بخارى ومسلم]

ال جهالت كاعلاج النَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَّالُ . +++++++

إِنَّمَا شِفَاءُالْعَيِّ السُّوَّالُ السُّوَّالُ السُّوَّالُ السُّوَّالُ السُّوَّالُ السُّوَّالُ اللَّ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

لغات: شِفَاءُ: صحت يالى، شَفَا (ض) شِفَاءُ صحت دينا قالَ تَعَالَى فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. الْعَيِّ: تَعْتَلُومِيسِ عاجز تَعَكَنُهُ والا ،اس كى جَعْ اَعْيَاء ٱتّى ہے، عَينَى (س) عَيَا \_

تركيب: إنتما إنَّ حرف مشبه بالفعل، ما كافه عن العمل شفاء مضاف، العبى مضاف اليه، مضاف مضاف اليه لل كرمبتدا، السؤال خر، مبتدا، ين خبر سي لل كرمبتدا، السؤال خبر ميهوا-

(( ·······))

١١٨ ـ اعمال كاانجام بخير ہونا جا ہيے!

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.

انما

++++++++

الْاعْمَالُ بِالْخَوَ اتِيْمِ

اعمال کا دارومدار انجاموں کے ساتھ ہے

تشریک اس ارشادِ مبارک کے دومفہوم ہیں۔

ہم دنیا میں جیسے کام کریں گے ہمیں آخرت میں اس کا ویبا ہی صلہ ملے گا۔
 اس لیے خاتمہ زندگی تک نیک اعمال کرنے چاہئیں۔

[ترمذی]

لغات: حَوَاتِيْمِ: جَعْ مَاتمه كَ بَمَعَىٰ انجام، نتيجه، حَتَمَ (ض) خَتْمًا جُتْم كُرنا، مهر لگانا\_قَالَ تَعَالٰي حَتَّمَ اللَّهُ عَلٰي قُلُوبُهِمْ۔

تر كيب إنَّ حرف مشبه بالفعل ، مَا كافه عَنِ العمل ، الاعمال مبتدا ، به جاره ، الْنَحُو الْدِيْمِ مجرور ، جارمجرور مل كرمتعلق معبوة محذوف كي معبوة صيغه اسم مفعول الله نائب فاعل ( بى ضمير متقر) اور متعلق معلى كرشبه جمله موكر فهر ، مبتدا فهر مل كر جمله اسمي فهر بيه وا-

#### اا قبر جنت كاباغ ياجهنم كأكرها

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ .

++++++++

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ قَرَصرف الكَاعِجِ بَاغُوں مِن كَا قَرَصرف الكَاعِجِ بَاغُوں مِن كَا الْجَنَّةِ الْوَحُفْرَةُ مِنْ حُفَرِ بنت كے ياايك گُرُها ہے گُرُهوں مِن سے النَّار

جہنم کے

تشری اگرانسان دنیایس نیک کام کرے گاتواہے مرنے کے بعد قبریس آرام رہے گالینی اس کے لیے قبر کشارہ ہو جائے گی اور وہاں اتنی راحت ملے گی، گویا وہ جنت کا باغ ہے۔ جوانسان دنیا میں بُر ے کا م اور گناہ کرے گا تو مرنے کے بعد اس پر قبر تنگ ہوجائے گی اور وہاں اتنی تکلیفیں آئیں گی کہ ، گویا قبر جہنم کا گڑھاہے۔

لغات: اَلْقَبُوُ: جَعَ فُبُورٌ آتَى ہے، جَس جَدا وَى كوفن كياجائے، قَبُورُن فَ عَلَمُ اللهَ اَلَّا اَلَا اَلْكَ تَعَالَى حَتَى زُرْتُهُ الْمَقَابِرُ . رَوْضَةٌ: بَعَن باغ جَع رَوْض، رِيَاضٌ ، رَوْضَاتُ آتَى ہے۔ حُفْرَةٌ: بَعَن كُرُ ها جَعَ حُفَرَ ۔

ترکیب اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ، ما کافه عن العمل ، القبر مبتدا ، روضته موصوف ، مِنْ جار ، ریاض مضاف ، البحشّة مضاف الیہ ، مضاف مضاف الیہ طل کر مجرور ، جار مجرور لل کر متعلق ہوئے کائنة محذوف کے ، کائنة صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل (هی ضمیر مشتر) اور متعلق سے مل کرصفت ، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ ، او حف عاطفہ ، حفوق موصوف ، مِنْ جار ، حفو مضاف ، النّار مضاف الیہ ، مضاف مضاف الیہ ، مضاف الیہ ، مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مض

(( ······))

# الجُملةُ الفعلية جمله فعلية

ملاحظہ: یہاں سے وہ احادیث طیبہ شروع ہیں جن کے شروع میں فعل ہے۔
ترکیب کمل ہوکر بیاحادیث جملہ فعلیہ ہوں گی۔
اس سلسلہ میں آ گے فعل مجبول سے شروع ہونے والی احادیث بھی آئیں
گی۔ان جملوں میں فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوگا۔
فاکدہ: فعل کی دوقتمیں ہیں۔افعل معروف اور فعل مجبول بعل معروف کے بعد جواسم مرفوع ہوتا ہے اس کوفاعل کہتے ہیں جیسے: گئب سیعید کے اور فعل مجبول کے بعد جواسم مرفوع ہوتا ہوتو اس کومفعول مالم یُسمّی فاعلہ یا اور فعل مجبول کے بعد جواسم مرفوع ہوتا ہوتو اس کومفعول مالم یُسمّی فاعلہ یا نائب فاعل کہتے ہیں جیسے: حسر ب سیعید گئے۔

حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

#### 119\_فقروفا قە كفرتك لے جاسكتا ہے كَادَ الْفَقْدُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا .

++++++++

 كَادَ
 الْفَقْرُ
 اَنْ

 قريب بـ
 عَلَمُونَ
 يُكُونُ

 يَكُونَ
 كُفُرًا

 بوجائے
 كفر

ئے۔ تشریخ: اس ارشادگرامی ہے سبق ملتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی

عابیے اور اللہ سے بید دعا بھی مانگنی جا ہے کہ اے اللہ! '' ہمیں تنگدی یعنی مفلسی سے محفوظ رکھنا'' کیونکہ مفلسی کی وجہ سے ایمانی کمزوری کے بسبب انسان کفر اور بہت سے

برے کام کرتا ہے ۔ای لیے مال کا ہونا بھی ایمان کے لیے تقویت کا ذریعہ

ہے۔بشرطیکہ دل میں اس کی محبت نہ آئے۔

لغات: كَادَ: يَهِ افعال مقاربه مِين سے بِيمثل كان فعل ناقص كَمُل كرتے بِين مُراس كى خبر فعل مضارع ہوتى ہے۔قالَ تعالى وَمَا كَادُوْ يَفْعَلُوْنَ. ٱلْفَقُوُ: مُتَاجَى ، مُفلسى، فَقُورَ (ك) فَقَارَةً، مُتَاجَ ہونا، اس كى جَعْ فُقَراءُ آتى ہے۔قَالَ تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۔

تر كيب: كاد فعل از افعال مقارب، ألْفَقُو كَادَ كا اسم، أَنْ ناصبه مصدريه، يكون فعل ناقص، هو ضمير منتراس كا اسم، كفر اخر، يَكُونَ الين اسم اورخبر سال كرجمله كرجمله فعليه خبريه بناويل مصدر موكرخبر كادكى، كادَ اين اسم اورخبر سال كرجمله فعليه خبريه بوا-

(( ·······))

#### 17- ہرانسان کا آخری اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا یُٹھٹ کُلُّ عَبْدٍ عَلٰی مَامَاتَ عَلَیْهِ .

يُنْعَثُ عُبْدٍ عَبْدٍ عَبْدٍ عَبْدٍ (قيامت كون) المُعايا جائع الله من المَعاتَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

تشری : اگر آ دمی مسلمان ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہے تو اسے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگروہ کا فرہے اور اسے کفر کی حالت میں موت آئی ہے تو حالتِ کفر پر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہروت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جب موت کا وقت آئے تو ہم ایمان پر ہوں اور آخرت ٹھیک ہوجائے۔

لغات: يُبْعَثُ، بَعَثَ (ف) بَعْظًا، دوباره زنده كرنا، اى ع قيامت كويوهم البُعْثِ كَتِ ين قَالَ تَعَالَى يَوْهُم يُبْعَثُ حَيَّا۔

ترکیب: ید عنی فعل مضارع مجهول، کُلٌ مضاف، عَبْدٍ مضاف الیه، مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه علی جار، و مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مَات کے، مَات الیه فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صله مل کر متعلق ہوئے یہ تعقیم کے وہ تعلیم خبریہ ہوا۔



ملاحظہ: اعادیث کے مطالعہ ہے آپ محسوں کریں گے کہ ان جملوں کے شروع میں فعل مجبول ہے اس لیے سے جملہ فعلیہ ہیں۔ان میں فعل کے ساتھ نائب فاعل ظاہر ہوگا یاضم سرجونائب فاعل کا کام دے گی۔

#### ۱۲۱\_ئى سنائى بات نەكى جائے كىلى بىلىكىرە كىدېگا آن ئىگىدىت بىگىل ما سىمىغ .

کھٰی بِالْمَرْءِ کَذِبًا کافی ہے آدی کے جھوٹا ہونے کے لیے آن یُکوِّٹ بِکُلِّ میکہ بات کرے ہروہ مَا سَمِعَ

تشری : آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کانی ہے کہ وہ بلا سوپے سمجھے (بغیر تحقیق) ہر ہات کو دوسروں کے سامنے بیان کردے، یہ بری ہات ہے۔ دوسروں سے بات کرنے میں احتیاط لازم ہے کسی نے بے تحقیق بات کی اور جھوٹی ٹابت ہوئی تو بات کرنے والے کواچھانہیں سمجھا جائے گا۔

> لغات:بِالْمَوْءِ: بَمَعَىٰ آ دَى صَدِامُو اَهُ آ تَى ہے بَمَعَیٰ عُورت \_ صیغے: کَفٰی: (واحد ذکر، ماضی) یُحدِّت (واحد ذکر، مضارع)

ترکیب: کفلی فعل ماضی معروف، به زائدہ جار، اَلْمَوْءِ مُیز، کیدباً تمیز، میز ایمیز میز میز میز میرز کیدباً تمیز میرز تمیز مل کر مجرور، جار مجر ورمل کر متعلق فعل، آن ناصبہ مصدر بیا، یُحدِد فی فعل مضارع معروف، هوضمیر متنتر فاعل، بها جار، گُلُ مضاف، ما موصولہ، سمع فعل ماضی، هوضمیر متنتر فاعل بعن این اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ بتا ویل مصدر ہو کرصلہ ہوا موصول کا ، موصول این صلہ سے ل کر مضاف الیہ ہوا، کُلُ مضاف این مضاف الیہ مصاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل ایک حید ت فعل این فاعل اور متعلق سے مل کر مجملہ فعلیہ خبر بیہ بتا ویل مصدر ہو کر فاعل ہوا، کُلُ می این فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ بتا ویل مصدر ہو کر فاعل ہوا، کُلُ می این فاعل اور

[amba]

#### متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوا۔

(( ------))

۱۲۲\_حقوق العباد کی اہمیت

يُغْفَرُ لِلشَّهِيلِدِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ .

++++++++

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ شَيْءٍ بخش دي جائيں گے شہيد کے سب کھ (گناه) اِلَّا اللَّهْنَ عُر قرض

تشریخ: جب آ دمی شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ سوائے قرض کے (کیونکہ قرض حقوق العباد میں سے ہے) اور یہاس وقت تک معاف نہیں ہوسکتا جب تک اے ادانہ کیا جائے یا قرض خواہ اسے معاف نہ کردے یا مرنے والے کے رشتے دارقرض خواہ کا قرض ادانہ کردیں۔

لغات: اَلدَّيْنَ: بَمِعَىٰ قرض جَعَ دُيُونْ، اَدْيَنْ آتى ہے، دَانَ (ض) دَيْنًا قرض دينا، قرض د

تر كيب: يُغْفَرُ فعل مضارع مجهول، ل جار، اكشَّهِيْدِ مجرور، جار مجرور مل كر متعلق فعل، كُلِّ مضاف، شكى عضاف اليه، مضاف اليه مل كرشتنى منه إلاَّحرف استثناء، الدَّيْن متثنى مشتى منه اور متثنى مل كرنائب فاعل بفعل مجهول البيخ متعلق اور نائب فاعل سے مل كر جمله فعليه خبريه موا۔

# الله عَبْدُ الدِّيْنَادِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ. الله عَبْدُ الدِّيْنَادِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ.

عَبْدُ الدِّينَارِ ديناركابنده عَبْدُ الدِّرْهَمِ

درہم کا بندہ

اوررحت سے دور ہے

رحمت ہے دور ہے

وَ لُعِنَ

[ترمذی]

تشریج: مال کی غلامی کا بید مطلب ہے کہ اسے حاصل کرنے اور خرج کرنے میں احکامِ اللّٰہی کی پرواہ نہ کی جائے ،اسی لیے صاحب مال جواللّٰہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے وہ اللّٰہ کی رحمت سے دور ہیں حالانکہ اللّٰہ ہی مال کی کشادگی اور تنگی کے مخار ہیں عبد کے معنی ہی غلام کے ہیں مال کمانے میں جواللّٰہ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کا کہنا مانے گا اور اس کی پیروی کرے گاوہ اللّٰہ کا بندہ اور غلام ہے اور جوابنے مال ودولت کے چیچے اللّٰہ کے حکم تو ڑے گاوہ اس مال کا غلام بن جائے گا۔اس طرح مال ودولت اسے لعنت کا مستحق بنادے گا۔

لخات: لُعِنَ المعن (ف) لَعُنَّا العنت كرنا ، خير سے دور كرنا ـ قَالَ تَعَالَى لُعِنَ الَّذِينَ كَفُورُهُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفُرُوا . اللِّدِينَارِ: سونے كاسكه ، جمع دنا نير آتى ہے ۔ اللِّدِرْهَمِ : جا ندى كاسكه جمع درا جم آتى ہے ۔

تر كبيب : لُعِنَ فعل ماضى مجهول، عَبْدُ مضاف، الدِّينَاد مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليمل كرنائب فاعل معطوف عليها، واؤ عاطفه، لُعِنَ فعل ماضى مجهول ، عَبْدُ مضاف الدِّد ونون مل كرنائب فاعل بعل مجبول الين نائب فاعل سے مل كرجمله فعليه خبريه موكر اليه، دونون مل كرنائب فاعل بعل مجبول الين نائب فاعل سے مل كرجمله فعليه خبريه موكر

#### معطوف بمعطوف معطوف علييل كرجمله معطوفه بهواب

۱۲۴۔ جنت اور دوز خ کے پردے کیا ہیں حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

++++++++

حُجِبَتِ النَّارُ بِالنَّهَوَاتِ النَّارُ بِالنَّهَوَاتِ النَّارُ بِالنَّهَوَاتِ النَّارُ جَهَم خواہشات كماتھ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ الْجَنَّةُ اور چَهْ اِلْمَكَارِهِ حَنْتُ مُشْقُول كماتھ اور چَهْ اِلْمُكَارِهِ حَنْتُ مُشْقُول كماتھ

[رواه البخارى ومسلم]

تشریخ: احکام الہی کے خلاف دل کی بات مانے میں جہنم پوشیدہ ہے یعنی انسان کا دل جو کہے وہی کا م کرنے واس سے جہنم کے پردے اٹھ جائیں گے اور اگر ہم صرف دل کی ہی بات نہ مانیں بلکہ اللہ کے حکم کو مانیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو مشقت برداشت کریں گے وان مشقتوں کے پردے میں جنت چھپی ہوئی ہے۔

لغات: حُجِبَتْ بحجبه (ن) حُجْبًا، وَحِجَابًا، چِهِ نِا، حَاكُ مُونَا، آئ ہے حَاجِبٌ ہے جَمعَیٰ دربان، اس کی جُع حَواجِبُ اور حَواجِیْبٌ آتی ہے، اَلشَّهُواتِ شَهُوَ آفَ کی جُع ہے بمعنی دربان، اس کی جُع حَواجِبُ اور حَواجِیْبٌ آتی ہے، اَلشَّهُواتِ شَهُو آفَ کی جُع ہے، بمعنی خوابش شَها (ن.س) شَهُو آخُوابش کُرنا، رغبت شدید کرنا۔ قَالَ تَعَالَٰی وَلَکُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهِی اَنْفُسُکُمْ. اَلْمَگارِهِ: بیج مِع ہے اَلْمُکْرَه کی، مُکْرَهُ ناپندیده، کَرِهَ (س) کُرْهًا، کَراهَةً ناپندیده ، کَرِهَ (س) کُرْهًا، کَراهَةً ناپند کرنا۔ قَالَ تَعَالَٰی طَوْعًا اَوْ کَرْهًا۔

ترکیب: مُعِبَّتُ فعل ماضی مجهول، اَلنَّارُ نائب فاعل، با جار، اَلشَّهُوَاتِ مِجرور، دونوں مل کر متعلق فعل بغل مجهول اپنے نائب فاعل اور تعلق سے مل کر جمله فعلیہ

#### المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

خربه معطوف علیها، و اؤ عاطفه ، صُحِبَتْ فعل مجبول، الْحَنَّةَ نائب فاعل، با جار، المَحَلَّةِ نائب فاعل، با جار، المَمَّادِيهِ مجرور، جار مجرورل كرمتعلق معلى كر جله فعل این فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه موكر معطوف \_ (۱۶)

(( ······))

الم 160 و و بير ين دن بدن جوان بوتى بين يه المُورِّمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشُبُّ مِنْهُ إِنْنَانِ ٱلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ .

وكشت ابنُ آدَمَ اور جوان ہوتی ہیں آ دم كابيثا بوڑ ھاہوتا ہے الثنان الحرص منه دوچزیں اس کی 37 عَلَى الْعُمْرِ عَلَى الْمَال وَالْحِرْصُ مال پر اورحص

[رواه البخاري ومسلم]

تشری جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے اس کی حرص اور آرزو بھی بڑھتی ہے ، آپ صلی التدعایہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ' ابن آدم کو اگر دولت سے بھرا ہوا جنگل بھی مل جائے تو یہ چاہے گا اور ہو۔'' اس طرح انسان چاہتا ہے کبی عمر ہو تا کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرلے بی خلاصر ف قبر کی مٹی ہے ہی پر ہوگا۔ حرص ناشکری اور بے صبری کا نتیجہ ہے اس سے تو بہ کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تو بہ قبول کرنے والے ہیں۔

لغات: يَهْرَمُ عَمْرِ مَ (س) هَرْمًا، هر ما، كمرور بونا، بهت بورُ ها بونا \_ يَشُبُّ شَبَّ (ض) شَبَابًا، جوان بونا، شَابٌ جوان اس كى جمع شَبّان آتى ہے۔ تركیب: یَهُوَ مُفتل مضارع معروف، ابن مضاف، آدم مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه فاعل سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه معطوف علیها، و اؤ عاطفه، یَشُبُ فعل مضارع معروف، مِنْ جار، ۵ مجرور، جار مجرور الم متعلق مبدل منه، اَلْیُحور صُ مصدر ذوالحال ، عَلٰی جار، الْمَال مجرور، جار مجرور مل کر متعلق سے مل کر کائناً محذوف ، کائناً صیغه اسم فاعل این فاعل (هو ضمیر متنز) اور متعلق سے مل کر شبه مجله موکر حال، ذوالحال حال مل کر معطوف علیه، و او عاطفه، اَلْیحور صُ عَلَی الْعصو بترکیب سابق معطوف علیه معطوف علیه معطوف مند جریه موکر معطوف درائ)

(( ······))

#### ١٢٦ فقهاءطلب ك بغيرعلم نه كها كين!

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ إِنْ ٱخْتِيْجَ اللَّهِ نَفَعَ وَ اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ آغْنِي نَفْسَهُ .

+++++++++

| نِعمَ                | الرَّجُلُ     | الْفَقِيهُ                   |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| بہت اچھاہے ·         | وه آ دى       | چونج <i>چه رڪھنے</i> والا ہو |
| فِي الدِّيْنِ        | اِنْ          | مود در<br>اُحتِیج            |
| دين ميں              | اگرکوئی       | (سائل)ضرورت لےجائے           |
| اِلَيْهِ             | نَفَعَ        | j                            |
| اس کی طرف            | تووہ فائدہ دے | اور                          |
| ان استغ <u>ن</u> ی   | ءُ<br>عَنه    | ردا<br>آغنی                  |
| اگرلا پروائی کی جائے | اس کی طرف     | توبے پرواہ رکھے              |
| نَفْسَهُ             |               |                              |

ایخ آ پکو

[رواه رذين]

تشریخ:اس حدیث میں مسئلہ پوچھنے کے دوآ داب بتائے گئے ہیں۔ ا۔اگر کوئی شخص اہلِ علم ہے کسی مسئلے کاحل دریا فت کرے تو اسے واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔

۲۔ اُگرکوئی مسئلے کاحل نہ چا ہے تو اہل علم کوبھی خاموش رہنا چا ہیے۔ بلاطلب کسی کو پچھ نہ ہتائے۔ (البتہ طلب پیدا کرنے کے لیے بینے کرسکتا ہے کیونکہ تعلیم اور تبلیغ کے آداب مختلف ہیں۔)

لغات: النُفَقِينَةُ: بهت مجھ دار اس كى جمع فُقَهَاءٌ الى بدا حُرِيْجَ جمتاج مونا، حَاجَ (ن) حَوْجًا، مُتَاجَ مُونا \_ استَعْنَى: بِ نياز مُونا، اكتفاء كرنا، غَنِيَى (س) غِننَى \_ اَنْحُناءً (مالداركردينا)

#### صرفي شحقيق

ثلاثی مزید نیه باهمزه وصل بالانعال أُحْتِيبَةِ: ماضى مجهول واحد مذكر غائب ثلاثی مزید فیه باجمزه وصل المتغنى: ماضى معروف واحد مذكر ما ب باستفعال أغنى: ماضىمعروف واحد مذكر غائب ثلاثی مزید فیہ ہے ہمزہ وصل بإ با نعال ثلاثی مزید فیه باجمزه وصل بإبانتعال المُمْحَتَكِرُّ: اسم فاعل واحد مذكر أَرْ خَضَ : فعل ماضي واحد ندكر ثلاثی مزید فیہ ہے ہمز ہوصل بإبافعال ثلاثی مجرد باب فنخ يفتح الأسعار: اسم مصدر واحد مذكر ثلاثی مزید فیہ بے ہمزہ وصل أغْلَاهَا: ماضى معروف واحد مذكر غائب بابافعال

تركيب: نِعْمَ فعل مدح ، الرَّجُلُ فاعل ، الْفَقِيْهُ صفت مشبه ، هو ضمير مشتر فاعل ، في جار ، الدِّيْنِ مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق موئے صفت مشبه كے ، صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل كرمخصوص بالمدح ، فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح

ہے ل کر جملہ فعلیہ انثا سیہوا۔

إنْ حرف شرط، احتيج فعل ماضى مجهول، هو ضمير متنتر فاعل المي جاره همير مقرور، جار مجر ورمل كرمتعلق فعل فعل مجهول البيخ فاعل اور متعلق سيل كرجمله فعليه هوكر مرا شرط، نفع فعل ماضى هو ضمير متنتر فاعل فعل فاعل مل كرجمله فعليه هوكر جزا شرط اور جزا مل كرجمله فعليه شرطيه معطوف عليها و او عاطفه ان شرطيه، استغنى فعل ماضى مجهول هو ضمير غائب فاعل عن جار، هم مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل فعل مجهول البيخ فاعل اور متعلق سيل كرجمله فعليه موكر شرط الماغنى فعل ماضى معروف هو ضمير متنتر فاعل، نفس مضاف ، همضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مل كرجمله فعليه شرطيه معطوفه ، جمله معطوفه عليه شرطيه معطوفه ، جمله معطوفه عليه شرطية معطوفه ، جمله معطوفه عليه اور جمله معطوفه ماكر جمله معطوفه ماكر جمله معطوفه معطوفه عليه اور جمله معطوفه ملكر بيان هوا و

(( .....))

### ١٢٥ صرف نيك عمل قبريس ساته جائكا

يَتَبُعُ الْمَيْتَ ثَلْثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتَبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلَهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .

++++++++

| ثَلْثَة        | الْمَيْتَ         | ر <i>و و</i><br>يتبع |
|----------------|-------------------|----------------------|
| تين (چزيں)     | مرئے والے کے      | ليجھي جاتى ہيں       |
| ويبقى          | افتكان            | فيرجع                |
| اورر ہتا ہے    | رو( <u>چزی</u> س) | پس لوٹ آتی ہیں       |
| یرون<br>پتبعه  | وَاحِدُ           | 484                  |
| لیجھے جاتے ہیں | ایک               | ال كرماتھ            |
| وَعَمَلُهُ     | وَحَالُهُ         | أهله                 |

اس کے گھروالے اوراس کے کام اوراس كامال آهله وَهَالُهُ اس کے گھر والے ہیں لوٹ آتے ہیں اوراس كامال عَلَمُ ويبقى اور ہاتی رہتے ہیں اس کےکام [بخارى ومسلم] تشریج: مرنے والے کے رشتے داراور مال سہیں رہ جاتے ہیں صرف اس کے ا چھے اور برے اعمال ساتھ جاتے ہیں یا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ وہ اجر کی شکل میں آ گے جائے گا۔

لغات: يَتْبَعُ (س) تَبْعًا، ماتھ چلنادوس فعن بيچيے چلنا، صفت تَبْع جمع اتباع ہے۔ قَالَ تَعَالٰی صَدَقَةٌ يَتَبُعُهَا اَذًى۔

تركیب: یَتْبِعُ فعل مضارع، الْمَیّتُ مفعول به، ثَلْقَهٌ فاعل بقتل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، و او عاطف، یَرُفی فعل مضارع، مَعَ مضاف، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ معطوف، و او عاطف، یَبْظی فعل مضارع، مَعَ مضاف، مضاف الیه، دونوں مل کرمفعول فیه، و احِدٌ فاعل بقتل فاعل اورمفعول فیمل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف جملوں سے مل کر معطوف جملوں سے مل کر مبین، یتبع فعل مضارع، فعمیر مفعول به، اَهْلُهُ مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، عمله مضاف، مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، عمله مضاف، مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، عمله مضاف، مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه این دونوں معطوف علیه، مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، عمله مضاف، مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، فعلیه، فع عاطفه یکو جمله فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفه، مضاف، مضاف، مضاف مضاف الیمل کرمعطوف علیه، و او عاطفه، مضاف، مضاف، مضاف، مضاف مضاف کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الیمل کرمعطوف الیہ مضاف مضاف الیمل کرمعطوف الیہ مضاف مضاف مضاف کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، و او عاطفه یکھی فعل مضارع، عکمله مضاف، مضاف، مضاف مضاف، مضاف، مضاف مضاف، عکمله مضاف، مضاف، مضاف مضاف مضاف، و او عاطفه یکھی فعل مضارع، عکمله مضاف، مضاف، مضاف، مضاف، مضاف مضاف، مضاف مضاف، مضاف، مضاف مضاف، و او عاطفه یکھی فعل مضارع، عکمله مضاف دولیا میکھی فعل مضارع، عکمله مضاف الیمل کر جملہ فعلیہ خبر یہ معطوف و او عاطفه یکھی فعل مضارع، عکمکه مضاف دولیہ و او عاطفہ کیکھی مضاف دولیہ کیکھی کی دولیہ کیکھی کیمکھی کیکھی کیک

مضاف الیہ ہ صمیر، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بغل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، جملہ معطوف علیہا اپنے دونوں معطوف جملوں سے مل کر پہلے جملے کا بیان ہوا۔ مبین بیان مل کر جملہ بیانیہ ہوا۔

(( ···········))

#### ۱۲۸ ـ سب سے بڑی خیانت

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّتَ آخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَالْتَ مُصَدِّقٌ وَالْتَ مُصَدِّقٌ وَالْتَ بِهِ كَاذِبٌ .

خِيَانَةً آن گيرت خانت کے لحاظے بهبات كه بہت بڑی ہے حَدِيثًا أخاك تُحَدِّث این بھائی سے اليى بات كه بات کریتو مصدق لَكَ 40 3 سجاجا ننے والا ہو 09 كَاذَتْ وَأَنْتَ حجوث يو لنيوالا ہو اورتو

[رواه ابوداؤد]

تشری خیانت کی بہت می تشمیں ہیں گرسب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹی بات کرتا ہے حالانکہ وہ مسلمان اسے سچا سمجھتا ہے اور اس کی باتوں کو بے خطر قبول کر لیتا ہے۔

لغات: كَبُورَتْ :كَبُورَك ) كَبِوًا وَكُبُوا ، مرتبي من برا ، وناقالَ تعالَى كَبُو عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوْ ا مَالَا تَفْعَلُوْنَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَوْلًا وَعِيانَةً ، امانت من فيانت كرنا ـ

#### ۲۹\_ ذخیرہ اندوزیرُ اہے

بِنْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ اَرْخَصَ اللَّهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ اَثْمُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ اَغْكَرَهَا فَرِحَ.

++++++++

| د<br>بئس   | العبد        | الْمُحْتَكِرُ          |
|------------|--------------|------------------------|
| برائ       | ايبابنده جو  | ذخیرہ جمع کرنے والا ہو |
| اِنْ       | اَرْ يَحْصَ  | اللهُ                  |
| اگر        | کم کروے      | الله                   |
| الكاشعَارَ | حَزِنَ       | وَإِنْ                 |
| بعاؤكو     | تووه مکین ہو | اوراگر                 |

فَوِحَ

أغُلَاهَا

تو ده خوش ہو

[بيهقي]

تشریح: جولوگ چند دن کے لیے مال جمع کرتے ہیں اس نیت ہے کہ ہمیں اس سے نفع ہوگا میتجارت ہے جو جائز ہے کیکن ذخیرہ اندوزی کرلے اور اس مال کا بھاؤ بہت زیادہ ہونے کا انتظار کرے، پھر اگر بھاؤ کم ہو جائے اور نفع کم لگے وہ افسر دہ ہو جائے اور اگر بھاؤ زیادہ ہو جائے تو وہ خوش ہو، میدرست نہیں ہے۔

لغات: بِنُسَ : افعال ذم میں ہے ہے۔ قَالَ تَعَالَى بِنُسَ لِلُظَّلِمِیْنَ بَدَلًا . اَلْمُحْتَكِرُ بَابِ افْتَعَالَ ہِ بِنُسَ لِلُظَّلِمِیْنَ بَدَلًا . اَلْمُحْتَكِرُ بَابِ افْتَعَالَ ہے ہے، مہنگا بیچنے کے لیے رو کنے والا۔ ار خص: بھاؤ ست، مونا ، اَلْاَسْعَارُ : جمع ہے سَعْوْلَی بَمَعْنَ بِھاؤ رُرْخَ۔ اَغْلَاهَا . غَلَا كُلَاهَا . غَلَا فَكُلُاهًا . غَلَا اللّهُ وَبُعَاؤُ رُرُحُ مِانًا ۔ (صفت غالِ )

ملا حظه: اس حديث كي صر في شحقيق حديث نمبر ٢٦ امين ملا حظه فر ما نمين \_

تركيب: بينس فعل ذم، المُعَبِدُ فاعل، المُمْحَتَكِو مخصوص بالذم، فعل اپنے فاعل اور مخصوص بالذم، فعل اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل كر جمله فعليه انشا ئيه ہوا، إنْ حرف شرط، اَدْ حَصَ فعل ماضى، لفظ اللّه فاعل، اَلا شعار سفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل كر جمله فعليه خبريه موكر جزا، موكر شرط ، حَدِّ نفعل ماضى ، هو ضمير متعتر فاعل ، فعل فاعل مل كر جمله فعليه خبريه موكر جزا، شرط اور جزامل كر جمله فعليه شرطيه معطوف عليها، و ان اغلاها فوح بتركيب سابق جمله فعليه شرطيه معطوف بوا، جمله معطوف اور معطوف عليها مل كر جمله اولى كابيان ، وا۔

(( ············· ))

## نَوْعٌ اخَرٌّ مِّنَ الْجُمْلَةِ الْفِعُليَّة وَهُوَ مَافِى اَوَّلِهِ لَاالنَّافِيَةُ.

جملہ فعلیہ کی ایک اور قتم جس کے شروع میں لائے نافیہ ہے۔ ملاحظہ: آئندہ باب میں مذکورہ احادیث کے ابتداء میں لائے نافیہ ہے جو مضارع معروف پر اور کھی مجہول پر داخل ہے۔ معنی میں نفی کا فائدہ دے گا، لفظوں میں کوئی عمل نہ کرےگا۔ فائدہ: لاکی چیو قسمیں ہیں: ۞ لا نافیہ ۞ لانہیہ ۞ لا عاطفہ ۞ لانفی جنس ۞ لامشہ بلیس ۞ لا ذائدہ

### 

لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ نبين داخل بوگا جنت بين چغل خور

[بخاری ومسلم]

تشریح: وہ آ دمی جنت میں نہیں جا سکتا جو کسی کی چغلیاں کرے یا ایک دوسرے کے درمیان بدگمانی ڈال کر انہیں لڑائے ۔اس لیے ہمیں ایسی بات سے بچنا چاہیے کیونکہ ایک تو اس سے فساد ہوتے ہیں اور دوسرے بیر کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہوسکتی ہے۔

#### لغات: قَتَّاتُ: چغل خور، قَتَّ (ن) قَتَّا، جموم بولنا \_

ترکیب نو ع موصوف، آخر صیغه اسم تفضیل، مِنْ جار، اَلْجُ مُلَةٌ موصوف، الفعلیة صفت، موصوف عفت موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے آخر اسم تفضیل کے، آخر صیغه اسم تفضیل اپنے فاعل (هو ضمیر متنز) اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر خبر مہون مبتدا محذوف هذاکی، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر میہوا۔

تركيب: واؤ متانفه هو مبتدا، ماموصوله، في جار، اوّل مضاف، ضمير ه مضاف اليه مضاف اليه لل مجرور، جار مجرور لل كرمتعلق يَكُون فعل ناتص محذوف كاس مين هوضميراس كاسم، لاموصوف الخنافية صفت ، موصوف صفت لل كرخرفعل ناقص اليخ اسم وخبراور متعلق سے لل كرصله، موصول صلال كرخبر مبتداخبر لل كر جمله اسمه خبر به دوا۔

تر كيب: لَا يَدُنُّولُ فعل مضارع منفى معروف، الْجَنَّةَ مفعول فيه، قَتَّاتُ فاعل، فعل احين الله على المعلى الم فعل اپنے فاعل اور مفعول فيه سے مل كر جمله فعليه خبر ميه وا۔

### اساقطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا

لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

++++++++

قَاطِعُ

الُجَنَّةَ

يَدْخُلُ يَدْخُلُ

رشتول کوتو ڑنے والا

جنت میں

داخل ہوگا

نہیں

[بخارى ومسلم]

تشری : ارشاد نبوی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آ دمی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کرے۔صلہ رخی سے دینی و دنیاوی فوائد وابستہ ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کے بڑے احکامات سے ہیں للہذا قطع تعلق ہرگز اچھی عادت نہیں ہے۔ لغات: قَاطِعٌ قطع (ف) قطعا، جدا کرنا، کا ٹنا۔قال تعالٰی فَاقْطُعُوْ آ اَیدِیکُهُمَا۔

ترکیب: پہلے جملہ کی طرح ہے۔

۱۳۲ ـ مؤمن بار بار دهو کنهیں کھا تا

لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

++++++++

مِنْ جُحُو وَّاحِدِ ایک سوراخ سے دوج و المومِن مومن

يُلْدَغُ

و ساجا تا

مريرو مرتينِ

[بخاری ومسلم]

ومرتنبه

تشریح: جب مومن آ دمی کوکسی دوسرے آ دمی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صاحب ایمان اس سے مختاط ہو جاتا ہے اور وہ آ دمی اسے دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو گویامومن دھوکانہیں دیتا اور نہ ہی دھوکے بازکے چکروں میں پھنتا ہے۔ لفات:يُلْدَ عُ لَمَدَ عُرف الدُغُا، وْسَار جُمْو : سوراخ ، بل جمع اَجْمَحَار ، جُمْورةٌ، جَحُورُ (ف) جُحُوا جمعنى سوراخ مين داخل مونا\_

تركيب: لا يُلْدَعُ فعل مضارع مجبول، أَكْمُو مِنُ نائب فاعل، مِنْ حرف جار، جُحْد موصوف، و احده صفت ، موصوف صفت ال كرميز مَرَّتيْن تميز ،ميّزتميز مل كرمجر وربوا من جارکا ، جار مجرورل کرمتعلق ہوافعل کا معمل اینے نائب فاعل اورمتعلق ہے ل کر جملہ فعليه خبريه هوابه

۱۳۳\_ پڑوی کومطمئن رکھیے لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

ور سر الْحَنْة يدخل داخل ہوگا جنت میں لَا يَامَدُ جَارُهُ مر د اس کا پڑوی المحفوظ مو وه جوکه

بُوَائِقَهُ

[رواه مسلم]

اس کی شرارتوں ہے

تشریح: ایا مخف جس ہے اس کے بروی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ کی بھی وقت ان کونقصان پہنچا سکتا ہے بعنی اسے ہروقت اس مخص سے پریشانی لگتی ہوتو ایسا

شخص جنت میں نہ جائے گا۔

لغات: جَارُ: برِوى ، پناه دينے والا ، جمع جير ان آتي ہے۔ بَوَ ائِقَهُ مصيبت ،شرفسادكا۔

تركيب: لَا يَدْ مُحُلُّ فعل مضارع معروف، الجَنَّةَ مفعول فيه، مَنْ موصوله لَا

يَهُمَنُ فَعَلَ مَضَارَعَ مَعْرُوفَ، جارِ مَضَافَ، ٥ مَضَافَ اليه، دونُون ل كر فاعل، بوَ انِقَ مَضَافَ، ٥ مَضَافَ اليه، مَضَافَ المصافَ اليه ل كرمفعول به بعل اسيخ فاعل اورمفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه بوكر صله موصول صله ل كرفاعل بوالًا يَدُ خُلُ كا، لَا يَدُ خُلُ فَعَل اسيخ مفعول فيه اورفاعل سے ل كر جمله فعليه خبريه بوا۔

(( .....))

۱۳۴ ـ جنت میں جانا ہے تو حرام سے بیچئے لا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُدِّی بِالْحَرَامِ .

++++++++

جو پرورش پایا گیا ہو حرام (مال) سے

تشری : اس حدیث میں ہمارے لیے رزقِ حلال کی اہمیت پائی گئی ہے کہ ہمیں رزقِ حلال ہی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور حرام روزی سے بچنا چاہیے کیونکہ حرام روزی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

لغات:غُلِّدى بَعْذَىٰ (ن) غُذُوا ،خوراك دينا، جَسَدٌ: بدن انساني ، جَعْ اَجْسَادٌ ـ

تر كيب: لا يكذُ حُولُ فعل مضارع، الْبَحَنَّةَ مفعول فيه، جَسَدٌ موصوف، عُلِدًى فعل مجبول، هوضمير مشترنا ئب فاعل، با جار، المحرام مجرور، جار مجرورل كرمتعلق فعل، فعل البيخ نائب فاعل اورمتعلق سعل كرجمله فعليه خبريه موكر صفت، موصوف صفت مل كرجمله فعليه خبريه موارد مفعول فيه اورفاعل سعل كرجمله فعليه خبريه موار

## ١٣٥ ـ برخوا بهش سنت رسول مَلَا يُؤَمِّ كَتَا لِع بُو لَا يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبُعًا لِلْهَا جِنْتُ بِهِ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُّكُمْ

نَهِي مُون بُوسَلَا تَمْ مِن سَكُولُ الكِ بَعِي اللَّهِ عَلَى الكَ بَعِي اللَّهِ عَلَى الكَ بَعِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

[النووى في اربعينه]

تشریخ:اس حدیث پاک میں ایمان کے ممل ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کوآپ مُنالِقَائِم کی سنت اتن محبوب ہو جائے اس کی ہرخوا ہش سنت نبوی مَنَالِقَائِم کے تا بع ہوا ورجس چیز کا آپ مَنَالِقَائِم نے عَلَم دیا ہے ، دل چاہے ، نہ چاہے ، اس پرعمل کرنے کو ضروری سمجھے ، اگر خلاف سنت اعمال کی خواہش ہی دل ہے نکل جائے تو بیسب سے ہوی سعادت ہے۔ لغات: هَوَا: بید صدر ہے جمعیٰ خواہش اور عشق ، خیر کا ہویا شرکا۔

تر کیب: لا یو مین فعل مضارع، آخد کم ، مضاف مضاف الیه ل کر فاعل، کمتی جار، یک و نقط مضارع ناقص مضوب بقد یر آن، هواه مضاف مضاف مضاف الیه ل کر سختی جار، یک و نقط مضارع ناقص مضوب بقد یر آن، هواه مضاف مضاف الیه ل کر متعلق نعل بغل ابه جار، ماموصوله جند فعلیه خبریه بهو کرصله، موصول صله ل کر فعل نعل بغل ابی فاعل اور متعلق سے ل کر جمله فعلیه خبریه بهو کرصله، موصول صله ل کر مجمد و در، جار مجر و رمل کرمتعلق بهوا تبعی ایم اور خبر سے ال کر جمله فعلیه خبریه مشتر) اور متعلق سے ل کر خبر، یکون فعل ناقص این اسم اور خبر سے ل کر جمله فعلیه خبریه بناویل مصدر (بوجه ان مقدر) بوکر مجرور بوا جار کا، جار مجرور مل کرمتعلق بوک لا

ود مورکے ، لَا یو مِنْعَل اپنے فاعل اور متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہوا۔ یو مِن کے ، لَا یو مِنْعَل اپنے فاعل اور متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہوا۔ ١٣١ كسي كوخوفز ده نه يجحے! لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا . يَحِلَ حلال مُسلمًا سميمان كو [ابوداؤد]

تَشْرَ يَحُ بَحْسِنِ كَا نَناتَ مَنْ لِينَامُ كَيْ اس حديث پاك ميں اپنے قول اور اپنے فعل یا ہتھیار وغیرہ ہے کی مسلمان کوخوف زدہ کرنے کی ممانعت ہے۔ ایک ملمان کو جب صرف ڈرانامنع ہے تو حقیقت میں تکلیف پنجانا کس طرح جائز ہو گا؟ بعض لوگ جھوٹ بول کر ( ایریل فول کی طرح ) لوگوں کوخوف ز د ہ کرتے ہیں

## بیر ۱م ہے۔ لغات:یُرُوِّ عَ: ڈرانا، گھرادینا، رَاعَ (ن) رُوْعًا۔

تر كيب: لَا يَحِلُ فَعَل مضارع منفى ، ل جار ، مُسْلِمٍ مجرور ، جار مجرور مل كر متعلق فعل ، ان ناصبه مصدریه ، بُورَ وِ عَفعل مضارع معروف ، هوضمیرمتنتر فاعل ، مُسْلِمًا مفعول به بغل ایخ فاعل اورمفعول به سےمل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر ہو کر فاعل ہوا لا بَحِل کا ، فعل اینے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ فبرييه بوا\_

١٣٧- كمااور تصويري كرمين ندر كھي! لا تَدْخُلُ الْمَلْنِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ

لا تَدْخُلُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمِينِ (رحمت كـ)فرشة النَّةُ كُلُبُ اللَّهُ اللَّ

اورنہ(اس لھر میں کہ جس میں) کصوری ہوں آبنداری و مسلم]

تشریح: نبی کرم مَنْ اللّٰیَٰ کِ ارشادگرامی کے مطابق گھر میں ہمیں کتا اور تصویر رکھتے ہے منع کیا گیا ہے، کتا، مال کی حفاظت کے لیے گھر ہے باہر رکھنا جائز ہے اور تصاویر اشد ضروریات (شناختی کارڈ، پاسپورٹ) دغیرہ کے لئے جائز ہیں، بے ضرورت تصاویر بنانا اور بنوانا اور شوقیہ کتار کھنا حرام ہیں۔

لغات: مَلْنِكَةُ: جَع ہے مَلَكُ جَعَى فرشة اس كى جَع اَمْلاك، مَلَائِكَ بَهَى آتَى ہے۔ كُلْبُ: كَاجِع كِلَابُ ، اكْلُبُ آتى ہے۔ تَصَاوِيرُ : جَع تصورِ ، بت ، جُسے صَوْرَةٌ تصورِ بنانا، مُصَوِّرٌ تصورِ بنانے والا۔

ترکیب: لا تَدُخُلُ فعل مضارع معروف، الْمَلْنِگَةُ فاعل، بَیْتَاموصوف، فی چار، ه ضمیر مجرور، چار مجرور ل کرمتعلق ہوئے ثبت فعل محذوف کے، تحکُبُ معطوف علیہ، و او عاطفہ، لازائد برائے تاکیڈفی، تصاوی یومعطوف، معطوف الیہ معطوف ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکرصفت، موصوف فاعل فبت ، معطوف ایے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکرصفت، موصوف صفت مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(( -----))

#### ١٣٨ \_ محبت رسول مَنْ يَثَيْمُ كامعيار

لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ خَتْى آكُوْنَ آحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ .

لا يُؤْمِنُ اَحَدُّكُمْ اَحَدُّكُمْ اَحَدُّكُمْ اَحَدُّكُمْ اَحِدُكُمْ اَحِينَ الْكِ اللهِ الْمُحَمِّعِيْنَ الْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[رواه البخاري ومسلم]

تشریک:اس حدیث مکرمہ میں حضورا کرم مُنَاتِّنَا نِم نے ایمان کامل کا معیار بتایا ہے کہ آپ مُناتِّنا کُم اور آپ مُناتِّنا کُم اللہ کا طریقہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوجائے تب ایمان مکمل ہوتا ہے اور محبوبیت کا معیار ہیہے کہ دنیا کی کوئی طاقت سنت ِرسول مَنَاتِّنا کُم نہ چیڑا سکے۔

#### لغات: لَا يُؤْمِنُ: يهال يرمرادكامل ايمان --

تركيب: لا يُؤْمِنُ فعل مضارع معروف، أَخُدُ كُمْ مضاف مضاف اليمل كر فاعل، حَتَّى جار، اكُوْنُ فعل مضارع ناقص منصوب بتقدير أنْ، أناهم مستراس كااسم، فاعل، حَتَّى جار، اكُوْنُ فعل مضارع ناقص منصوب بتقدير أنْ، أناهم مستراس كااسم، احبّ صيغه اسم تفضيل، هو ضمير مستر فاعل، اليه جار مجرور لل كرمتعلق احبّ، مِنْ جار، واليده مضاف مضاف اليمل كرمعطوف واليده مضاف مضاف اليمل كرمعطوف كرمعطوف اليمل كرمعطوف فائن، معطوف عليه اليخ دونول معطوفول على اليخ فاعل هو ضمير مستر اور دونول متعلقول هوك أحبّ عيغه السم تفضيل اليخ فاعل هو ضمير مستر اور دونول متعلقول

ے ل كر خرفعل ناقص أكون كى ، أكون اپ اسم اور خرے لى كر جمله فعليه خربه بقد ريا أن مصدر كى تاويل موكر مجرور ، جار مجرور لى كرمتعلق لا يوني من كى ، لا يوني من است فاعل اور متعلق سے لى كر جمله فعليه خربيه ہوا۔

(( .....))

++++++++

لاً يَعِحلُ لِمُسْلِمٍ أَنُ لِمُسْلِمٍ أَنُ لَمُسْلِمٍ أَنُ لَمُسْلِمٍ أَنُ لَمُسْلِمٍ أَنُ لَمْسُلِمٍ أَنُ لَم مُهِمُورُ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ چيورُ الإلنا) الخِ (مسلمان) بِعالَى عالَى عين دن ساوپ پس جو مخف هَجَو فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ چيورُ عنور الله الله عنور الله

[رواه احمد وابوداؤد]

تشریح: اس حدیث پاک میں صرف اپنی خواہش نفس اور دنیاوی ضرورت سے ترک تعلقات سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی مسلمان سے گفتگو چھوڑ نا بغیر شرعی ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ البتہ کہیں دین اسلام کی محبت کے معاطع میں کوئی ککرائے تو اہل علم سے دریا فت کرنا چاہیے۔ بعض صورتوں میں تعلقات برقر ارر کھنا درست نہیں ہوتا۔

لغات نَيَهُ جُورَ هَجَورُ (ن) هِجُورُ أَنَّا قطع تعلق كرنا، چهورُ نا \_ أَخْ : بمعنى بِعالَى \_

تركيب: لَا يَحِلُّ فعل مضارع معروف، ل جار، مُسْلِم مجرور، جارمجرور مل كر

متعلق فعل أنْ ناصبه مصدریه، یَهٔ جُسوشعل مضارع هو ضمیر متنتر فاعل ، احداهٔ مضاف مضاف الیه الرمفعول به فَوْقَ مضاف، نَسلَتُ مضاف الیه دونوں ل کرمفعول فیہ بعض الله علیہ خبریہ ہوکر بتاویل مصدر فیہ بعض الله یَا علی مفعول به اورمفعول فیہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاعل ہوالا یَا حِلُّ این محلور علی معلیہ خبریہ ہوا۔

(( ······))

۱۳۰ لِغیراجازت کسی کی چیز استعال نہ کی جائے اَلَا لَا یَبِحِلُّ مَالُ امْرِیءِ اِلَّا بِطِیْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ . ++++++++

اَلَا لَا يَبِحلُّ مَالُ امْرِيءٍ آگاہ رہو نہيں ہے حلال کسی انسان کا مال اِلَّا بِطِیْبِ نَفْسِ مِّنْهُ اللَّ بِطِیْبِ نَفْسِ مِّنْهُ گر اس کے دلگی خوثی کے ساتھ [بیھقی]

تشری نیشری ضابطہ ہے کہ ہرانسان کواس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی چیز بغیر پوچھےاستعال تونہیں کررہے؟ جب صرف استعال بغیرا جازت نہیں کر سکتے تو کسی کا مال یا استعال کی چیز بغیرا جازت لینا کب جائز ہوگا۔

لغات إلمردىء : بغيرتاء تانيث كي معنى مرداورتاء تانيث كرساته بمعنى عورت وطيب: طاب (ن) طيبا بمعنى خوش گوار بونا \_طيب اس مال كوبھى كہتے ہيں جو بہترين بو \_

تركيب: الآحرف تنبيه، لا يتبحلُّ فعل مضارع ، مَالُّ مضاف ، أَمْوِى ومضاف الله ، مضاف الله ، مضاف الله ، مضاف الله ، مضاف الله مضاف الله ، مضاف الله ، مضاف الله ، مِنْ جار ، هم ور ، جار مجر ور مل كرمتعلق مصدر ، مصدر الله متعلق اور مضاف الله سے مل كر مجر ور ، جار مجر ور مل كرمتعلق فعل ، فعل الله فاعل اور متعلق سے مل كر مجملة فعلي خبر ميه موا۔

#### ا ۱۳۱ ـ بد بخت سے زی چھن جاتی ہے لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِتِی ++++++++ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ

ُ تُنْزُعُ الرَّحْمَةُ الرَّمِ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّمِيْمُ الرَّمْمُ الرَّحْمَةُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَّمِيْمُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَحْمُ الرَّمِ الرَّمْمُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَحْمَةُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الْمُعْمِلُونُ الرَحْمُ الْمُعُلِمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْ

(احمد ترمذی )

تشریک: اس ارشاد مبارک سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہرایک کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چا ہے اور ہمیں چا اللہ کی مخلوق پیش آنا چا ہے اور ہمیں چا ہے کہ ہرایک سے درگز رکا معاملہ کریں کیونکہ جواللہ کی مخلوق پر دم کرے گا۔

لغات: تُسْنَزُعُ ، نَزَعَ (ض) نَزُعَا مِنَالنا ، الكُرْنامِشَقِيّ شقى (س) شقا وشقاء وشقاوة ، بدبخت بونام

تر كيب: لَا تُسنُوزَعُ فعل مضارع مجهول، السرَّحْسمَة نائب فاعل ، إلاَّ حرف استثناء لغو، مِسنُ جار، شسقِتِ مجرور، جارمجرورل كرمتعلق فعل ، فعل اسپنے نائب فاعل اور متعلق سے ل كرجمله فعليه خبريه ہوا۔

۱۳۲ جہال کتااور گھنٹی ہووہان فرشتے نہیں جاتے . الا تَصْحَبُ الْمَلْنِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كُلْبٌ وَلَا جَرَسٌ .

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

كُلْثُ جر س Ý, فيها اورنه(اس میں جس میں) گھنٹی ہو كتابهو جس میں

تشریح: اس حدیث میں گھنٹی اور کتے کے بارے میں بتایا گیاہے۔ گھنٹی ہے مراد گانے کے آلات بھی ہیں۔ہمیں ان سے بچنا جا ہے کیونکدا سے گھر میں رحت کے فرشتے نہیں آتے ۔ کسی محفل میں یہ چیزیں ہوں اور ہم روک نہ عمیں تو وہاں ہے چلے جانا جاہے۔ تا کہ شمولیت کے گناہ سے بچت ہوجائے۔

لغات: تَصْحَبُ صحب (س) صحبته ماهي مونا، ايك ماته زندگي بركرنا در فُقَةً: جعرفاق،ارفاق،رفق آتى ہے، عنى ساتھيوں كى جماعت، قافله

تركيب: لَا تَصْحَبُ فعل مضارع ، المَلْنِكَةُ فاعل ، رُفَقَةٌ موصوف ، فِي جار هَا مجرور، جارمجرورال كرمتعلق مو فعل محذوف ثبت كي، كُلْبٌ معطوف عليه، وال عا طفہ لارا کد برائے تا کید ، جَرِی معطوف ،معطوف علیہ معطوف مل کر فاعل ، ثبت فعل اييخ فاعل اورمتعلق على كرجمله فعليه خبرييه وكرصفت ،موموصف صفت مل كرمفعول به بغل این فاعل اورمفعول به سے اس کر جملہ فعلیہ خبرید ہوا۔

### صِيعُ الأَمْرِ وَالنَّهُي صِيعُ الأَمْرِ وَالنَّهُي (امرادرنهی کے صیغے)

ملاحظہ: ان احادیث کا بیان شروع ہے جن کا پہلاصیغہ امر کا ہے یا نہی کا۔ ان صیغوں میں فاعل کی ضمیر ساتھ لگی ہوگی یا اس صیغے میں پوشیدہ ہوگی اس ترکیب میں انہیں فعل یا فاعل کہیں گے اور مفعول کوساتھ ملا کر جملہ فعلیہ انثا ئیم کمل ہو جائے گا۔

فاكده (0: فعل امراور نبی مجروم ہوتے ہیں اور جزم كا آنا تين چيزوں ميں سے كى ايك كے ساتھ ہوتا ہے۔ (0 جزم بالسكون جيے: لا تَصْوِبْ ﴿ جَرَم مَا اللّٰهِ مَا يَصُوبُ ﴿ جَرَم مِن اللّٰهِ مَا يَصُوبُ ﴾ اللّٰه مَدُوف حَلت جي لا تَسَرُم بياصل ميں تَسرُمِسي ہے داخل ہونے ہے يا حرف علت كوحذف كرديا۔ (0 جزم باسقاطنون اعرابي جيے لا تَصُوبُ اللهِ اللهُ الل

فا كدُه ②: دوصيغوں (ماضى اور مضارع اور ملحقات مضارع ميں ) ضمير مشتر جائز الاستتار ہوتى ہے۔ • واحد ندكر غائب۔ ﴿ واحده مؤسش غائب يعنى بھی ان دوصيغوں كا فاعل يا نائب فاعل ضمير مشتر ہوگی جيسے زَيْدٌ يَسفُسر بُ .

هند تَضُو بُ سبھی ان كا فاعل اسم ظاہر ہوگا اس وقت ان میں ضمير مشتر نہيں مانی جائے گی جيسے: صَوَ بَ زَيْدٌ . صَوَ بَتْ هند گه .

### ۱۳۳۳میراپیغام پہنچادوجہاں تک ہوسکے مِلَّفُوْا عَنِّی وَلَوْ ایْنَةً .

++++++++

عَنِّی وَکَوُ میری طرف سے اگر چہ ئىلىغۇ ا ئىنچاۋ

- 2

ابك آيت بي ہو

[بخاری]

تشریک: اس پیغامِ رسالت صلی الله علیه وسلم میں موجود خاص نفیعت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم جودین کی بات سنیں اسے فورا آگے پہنچانے کی فکر کریں میہ نہ سوچیں کہ ہم ایک ہی بات جانتے ہیں ہوسکتا ہے سننے والوں میں سے کوئی کسی ایک بات برعمل

كرے اور مارى بخشش كا ذريعه بن جائے۔

لغات: يَلِّغُو الملغة، تبليغا بمعنى بلغ كرنا، بلغ (ن) بلوغا بمعنى يَنْ يَالله قَالَ تَعَالَى بِأَيْهَا الرَّسُولُ مِلِّغُ مَا النَّرِلَ النِّكَ مِنْ رَبِّكَ. آيَةً : بمعنى علامت، من الكتاب آيت ـ

ترکیب: بَیلّه فُوافعل امر حاضر جمیر بارزاس کا فاعل، عَنْ جارن وقایه ی خمیر واحد متعلم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل بغل این فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیے ہوا، و اؤ مبالغہ، کو شرطیہ وصلیہ، آیکا خبر بغل محذوف تک نت کی، کانت فعل ناقص هی خمیر متنز اس کا سم، کانت این اسم اور خبر سے ل کر شرط، اس کی جزاما قبل کے قرید کی وجہ سے محذوف ہے یعنی و لو کانت آیکا فیکیل فوا عینی شرط و جزائل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔

### عدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

## ۱۳۴ - برشخص کے مقام ومرتبے کالحاظ رکھا جائے اَنْذِلُوْا النَّاسَ مَنَاذِلَهُمْ .

النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ لوگوں کو ان کے مرتبے پر [ابوداؤد]

تشریح: ہدایت دی جارہی ہے کہ ہرایک سے دییا ہی سلوک کروجییا اس کا

مرتبه ہو۔ چوشخص اپنی قوم میں بڑااورعہدہ دار ہوا ہے اس طرح عزت دینی چاہیے۔

لغات: أَنْ زِلُوْ ا مَنْزَلَ (افعال) إِنْزَالًا بمعنى اتارنا، أَنْزَلَ الضَّيْفَ ، مهمان كا اتارنا، نَزَلَ (ض) نُزُوُ لَا ، ارتا، مَنَا زِلَهُمْ: جَع مزل الرّنے كى جَد، مكان \_

تركيب: أنْ يُولُولُ فعل امر حاضر جمير بارز فاعل ، اكتّ اس مفعول به ، مَنَ ازِلَ مضاف، هُمَّهُ مضاف اليه ، دونو ن ل كرمفعول فيه بعل اليخ فاعل ، مفعول به اورمفعول فيه بعل اليخ فاعل ، مفعول به اورمفعول فيه سيال كرجمله فعليه انثا ئيه بوا-

(( ······))

۱۲۵۔جائز سفارش پراجرملتا ہے

إِشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا .

++++++++

فَلْتُوْجُرُوْا فَلْتُوْجُرُوْا

سفارش کرو

اشفعها

آنزِلُوا آنزِلُوا

اتارو

تاكةم بدلددي جاؤ [بخارى ومسلم]

تشریح: سفارش کرنا اگر جائز ہوتو اس پر ثواب کی امید بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ سے بہت ثواب ملےگا۔ برے اور نا جائز کام میں سفارش اس کام کے گناہ میں شریک ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

#### حدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

لغات: إنشفَعُو ابشَفَعَ (ف) شَفَاعَةً لِفُعَلان فِيسِهِ إلَى زَيْدٍ رَسْفَارْ لَرَا، فَلْتُوْجَرُو الآجَوَ (ن.ض) عَلَى كَذَا ،بدلددينا، مردور كي دينا۔

تر کیب: اِشْفَعُوا فعل امر حاضر جنمیر بارز فاعل بعل اینے فاعل سے ل کرامر ف جوابیہ، کَشُوْ جَوُوا امر مجبول خمیر بارز نائب فاعل بعل اینے نائب فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ ہوکر جواب امر، امراپنے جواب سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

(( ···········))

۱۳۲ استفامت ایمان کے لیے ضروری ہے قُلُ المَنتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ .

> امَنتُ بِاللهِ سے میں ایمان لایا اللہ پر اسْتَقِمْ

اس پر جماره!

تشریح: ہمارے نبی علینا کی نفیحت ہے کہ جب اللہ پرایمان لے آؤ تو اللہ کے احکامات کو بھی بورا کرو،اوران کا انکارمت کرو کوئی مشکل آجائے تو ثابت قدم رہو۔ رسوم ورواج شہیں ڈیمگاند ہیں۔

لغات إِسْتَقِمْ: بمعنى سيرها بونا ، درست بونا قالَ تعالى ، إهْدِنا الصِّراط المستقِيم -

ترکیب: قُلُ امر حاضر،انت خمیر مشتر فاعل، آمنت فعل شمیر بارز فاعل،با جار، لفظ السله مجرور، جار مجرورل کر متعلق فعل بعل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر جمله فعلیہ خبرید ہوکر مقولہ، قسل اپنے فاعل اور مقولہ سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر معطوف علیہ، فُتم عاطفہ، استیقیم امر حاضر،انت ضمیر مشتر فاعل بعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعليه انثائيه بوكرمعطوف معطوف عليدل كرجمله معطوف موا\_

١٣٥ شفاف زندگی کيمو! دَعْ مَا يُرِيثُكَ إلى مَا لَايُرِيثُكَ .

 ذُغ
 مَا
 يُويْبُكَ

 چھوڑدے
 جو
 خَضِي ثُل مِين ڈالے

 الٰی
 مَا
 لَايُويْبُكَ

 الٰی
 مَا
 لَایُویْبُكَ

 اس کی طرف
 جو
 خَضِي شَک مِين نہ ڈالے

[احمدوترمذي]

تشریح: جس میں ذرہ برابر ناجائز ہونے کا شک بھی ہودہ کا م نہ کرواوروہ کا م کروجس کے جواز میں کوئی شک نہ ہو۔ مثلاحقوق العباد کو لیجئے اور جس چیز کے متعلق دل میں گھٹکا ہو کہ یہ ہماری ہے یا کسی اور کی ، اسے چھوڑ ہے ، الہٰذا ہمیں مشکوک چیز کو چھوڑ کرمضوط چیز (جس سے دل میں کھٹکا نہ لگے ) ابنا نا جا ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ (عبادات) میں جس کا م کے شرعی الثبوت ہونے میں شک ہوچھوڑ د بیجئے اور جو یقینی ہو اسے اختیار کر لیجئے۔

لغات: دَعُ وَ دَعُ (ف) وَ دُعًا ، جِهورُ نا يُرِيبُكَ : شك مِي دُالنا ، تهمت لگانا \_

ترکیب: دَعَ امر حاضر ، انت ضمیر متنتر فاعل ، ما موصوله ، یسوی یسو فعل مضارع ، هسو ضمیر متنتر فاعل ، که حضیر مفعول به فعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکرصله ، موصول صلال کر مفعول به ، الی جار ، مسارع ، هسو ضمیر متنتر فاعل ، که ضمیر مفعول به ، فعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر صله ، موصول صلاحل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق ہوا دی ناعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه انتا سی ہوا۔

۱۳۸ ہم جہال بھی ہیں ہمیں اللہ و مکھر ہاہے اتّی الله حَنْ مُاكُنت .

++++++++

حَيْثُ مَا كُنْتَ توجهاں كہيں ہو الله

اِتَّقِ بى نە

الثد

[ترمذي]

تشری : ارشاد نبوی مُنْ اللّهِ میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمیں ہروقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہرکام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیس کہ جھے میر االلہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے۔ کہیں میں ایسا کام تونہیں کررہا جس سے اللہ ناراض ہوجائے۔

لغات: ان الفاظ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

ترکیب: إتنق امر حاضر، انست ضمیر فاعل، السله مفعول به، حَیْث مُع مضاف، مها موصوله، مُحَدِث مُع مضاف، مها موصوله، مُحَدِث مُعلى بغل این فاعل مضاف الیه جوا، حَیْث مضاف کا، مضاف مضاف الیه جوا، حَیْث مضاف کا، مضاف مضاف الیه کار مفعول فیه مضاف کی مفعول فیه مصل کر جمله فعلیه انشا سیه جوا۔

(( ·······))

۱۳۹\_نیکی برائی کے اثر کوزائل کردیتی ہے وَاتَّبِعِ السَّیِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا .

++++++++

الْحَسَنَا نِيَكَى كُو السَّيِّنَةَ بِرَائِيَ كَ

و البيع اور پيچھيلا

تمحها

وہ اسے (برائی کے اثر کو) مٹادے گی

[ترمذی و غیره]

### المالحين اردوثر والالطالبين

تشریح: امام الانبیاء علینا کے اس ارشاد کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب ہم ہے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے دل پر دھبہ لگ جاتا ہے، تو بہ کے بعد اگر کوئی صدقہ خیرات یا کوئی اچھا کام کریں تو اس سے دل کا دھبہ دور ہوجاتا ہے اور اس گناہ یا بُرے کام کا اثر ختم ہوجاتا ہے۔

### لغات:تَمْحُهَا مَحَا(ن) مَحْرًا الشَّيْءَ مانا\_

تر كيب: واؤ استينا فيه ، إتبع امر عاضر ، انت ضمير مشتر فاعل ، اكستينة مفعول اول ، السحسنة موصوف (الف لامع بد ذبني حكما تكره) ، تسمع فعل مضارع ، هي خمير مستتر فاعل ، هي خمير مفعول به بغل اپنه فاعل اور مفعول به سے مل كر جمله فعليه خبر بيه وكر صفت ، موصوف صفت مل كر مفعول ثانى فعل اپنه فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل كر جمله فعليه انشا كيه بوا۔

(( -------))

۵۰\_ا<u>ج مح</u>اخلاق کااہتمام

وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ .

++++++++

بِخُلُقٍ حَسَنٍ اچھا فلاق کے ساتھ النَّاسَ لوگوں سے

و خالِقِ اور پیش آ و

[ترمذی]

تشریکی:اس حدیثِ پاک مَنْالِیَّا کی روشٰی میں ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اوران کے ساتھ اچھا ہرتاؤ کرنا چاہیے اور اسے نیکی سجھنا چاہیے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے احکامات ہی اصل اخلاق ہیں۔

لغات: خَالِق: (ن) پیدا کرنا، مُخَالَقَةً: خُوشُ خُولَی کے ساتھ زندگی گزارنا۔

تر کیب: و اؤ استینافیه، محالیق امر حاضر، انت ضمیر مشتر فاعل، النّا سَ مفعول به، ب جار، مُحدُلُق موصوف، حسّن صفت، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے بعل اپنے فاعل مفعول بداور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

ا ۱۵ دوسی ایمان کی ترقی کے لیے ہو لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُوْمِنًا .

+++++++

تُصَاحِبُ إِلَّا مُوْمِنًا ساتقى بنا گر ايمان والے کو

[ترمذی]

تشری ارشادمبارک میں تعلقات اور محبت کا معیار بتایا گیا ہے کہ: ہمیں ایسے دوست بنانے چاہئیں جن کا ایمان مفبوط ہو کیونکہ کامل الایمان کا ساتھی بننے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو (جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے) اپنا دوست بنالیں گے تو ہمارا ایمان بھی ناتھ ہوجائے گا۔ البتہ دعوت دینے کی نیت سے دوست بنالیں گے تو ہمارا ایمان بھی ناتھ ہوجائے گا۔ البتہ دعوت دینے کی نیت سے بیدوتی فائدہ مند ہوسکتی ہے، اس میں ایمانی ترتی کے راستے کھلتے ہیں ۔ لیکن علم نہ ہوتو بحث سے بچیں ۔

لغات: تُصَاحِبْ حَساحَبَ، مُصَاحَبَةً، صَحِبَ (س) صُحْبَةً ، دو تَلَ كرنا، ايك دوس عَصْبَةً ، دو تَلَ كرنا، ايك دوس ع كما تعدندگي بركرنا-

تر کیب: لَا تُسصَاحِبُ نهی حاضر،انت ضمیر متنتر فاعل، اِلاَّحرف استثناء لغو، مُوْمِنًا مفعول به بعل اور مفعول به سے ل کر جمله فعلیه انشائیه معطوف علیها۔ مُوْمِنًا مفعول به بعل ایخ فاعل اور مفعول به سے ل کر جمله فعلیه انشائیه معطوف علیها۔ (( ......هدی د

¥,

الآ

آڏ

## ۱۵۲ نیک لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت بڑا اجر ہے وَلَا یَاٰکُلُ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِیُّ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* كُلُّ طَعَامَكَ يَأْكُلُّ طَعَامَكَ كَهَاتَ تَهِيُّ تَقِيْ

پهیزگار [تومذی وغیره]

تشر تکی: سبق ملتا ہے کہ اگر کھلا نا چاہیں تو ہمیں نیک اور نمازی ، پر ہیز گارلوگوں کو کھانا کھلا نا چاہیے۔تا کہ ان کی نیکیوں کے ثواب میں ہم بھی شریک ہوجا 'میں ۔

لغات:تَقِقٌ: پرہیز گار، مُتَّقٰی، جُمع ٱتْقِیاء آتی ہے۔

تركيب: واؤ عاطفه، لا يَدْ مُحُلُّ نهى عائب، طبعامكَ مضاف مضاف اليه ل كر مفعول به، إلاَّ حرف اشتناء لغو، تَقِيَّ فاعل ، فعل الپين مفعول به اور فاعل سے ل كر جمله فعليه انثائيه معطوفه موا۔

(( ······))

١٥٣ ـ امانتين باحفاظت واپس كرد يجئے!

آدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتُمَنَكَ .

++++++++

الْإَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ

اداکر امانت اے جسنے تیرے یاس امانت رکھی

[ترمذی]

تشریج: ارشاد عالی میں ایک صحابیؓ کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ (جس نے تمہارے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھوائی ) اے میلی نظر ہے مت دیکھو۔

مدانق الصالحين اردوثر ك زادالطالبين

بلکہ اس کی صحیح حفاظت کرو اور اے ایسے ہی جس طرح اس نے تیرے پاس اپنی چیز رکھوائی تو اس کواس کی پوری چیز دو ، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو۔

لفات: الله بَادِّيةَ ، الله بَيْنَ الله بَيْنِ إِنْ اللهُ مَنْكَ، اللهُ النَّهُمَ فَلَانَا عَلَى كَذَاكَ وَالْمَن النَّهُمَ فَلَانَا عَلَى كَذَاكَ وَكُوكَ فِي إِلَا اللهِ اللهِ عَلَى كَذَاكُ وَكُوكَ فِي إِلَا اللهِ مِن بنانا \_ كَذَاكُ وَكُوكَ فِي إِلَا اللهِ مِن بنانا \_

ترکیب:آقد امر حاضر،انت همیر مشتر فاعل،آلامانة مفعول به الله جار، مَنْ موصول،ائتسَمَن عُغل الله على الله على ال موصول،ائتسَمَن فعل الله على الله على الله فعل الله على الله مفعول به بعل كر جمله خبريه بهوكر صله، موصول صله مل كر مجرور جار مجرور ال كرمتعلق فعل بعل الله على الل

(( ············ ))

۱۵۴ کوئی جھے سے خیانت کرے اس سے بھی خیانت نہ کر وَلَا تَنعُنْ مَنْ خَالَكَ .

++++++++

وَلَا تَخُنُ مَنُ خَانَكَ اورنہ خیانت کر جو تجھے نیانت کرے

[ترمذي]

تشریح، پیغامِ حدیث: اگر کوئی تمہارے ساتھ براسلوک کرے، تو اس سے اچھا سلوک کروتا کہ وہ تھے ہے رہنمائی حاصل کرے اور اچھا ہو جائے۔اگرتم اس کے ساتھ ویبا ہی سلوک کرو جیسا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا تو اس میں اور تچھ میں کوئی فرق نہیں دے گا۔

لغات تَنْخُونُ بِحَانَةُ (ن) خِيانَةً المانت مِن خيانت كرار

تر كيب : و او عاطفه ، لات خُدن نهى حاضر ، انت ضمير منتر فاعل ، مَنْ موصول ،

خَانَ فعل ماضى ، هوضمير متنتر فاعل ، كضمير مفعول به بعل اينے فاعل مفعول به يا كر جملەفعلىيەخېرىيە ہوكرصلە،موصول صلەل كرمفعول بەبغىل ( لَا تَسْخُسِنُ ) اپيخ فاعل اور مفعول به سے ل كر جمله انثا ئىيە بوكرمعطوف ،معطوف معطوف عليىل كر جمله معطوف ہوا۔

100\_اذان تم میں ہے بہتر آ دمی پڑھے لِيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ.

خيار ک تم میں سے بہتر

تمہارے کے

لَكُمْ

لَهُ ذُن

جاہیے کہ اذان دے

رابو داؤ دم

تشریح: اسلام کے اہم ارکان میں نماز بھی ہے۔اس کے اوقات کی ذمہ داری موذ نوں پر ہےاس وجہ ہےاس حدیث میں فر مایا گیا کہ بہترین لوگ اذان دیں تا کہ غلظی نه کریں ۔اوراذ ان بروقت پڑھیں ۔

لنات زِلِيُوَ ذِنْ مَا ذَّنَ ، تَأْذِينًا ، أَذَّنَ الصَّلُوةَ ، اوَ ان ويا\_

تركيب لِيُؤدِّذْ أمر عَائب، لَكُمْ جار مجرورل كرمتعلق فعل، حِيسار كُمُ مضاف مضاف اليدل كرفاعل بعل اين فاعل اورمتعلق سعل كرجمله فعليه انثائيه معطوف عليها

١٥٢ ـ سب ہے اچھا پڑھنے والانماز پڑھائے! وَلَيْهُ مَّكُمْ قُرَّانُكُمْ.

+++++++

قُ انگ

وَلِيَّا مَّكُمْ

اورجا ہے کہ امامت کرائیں تم میں سب سے بہتر را ھے والے

رابو داؤ در

تشری : امام کے بارے میں فرمایا کہتم میں ہے جودین کے اعتبار ہے بہتر ہووہ الماز پڑھائے اس سے مرادوہ فخص ہے جو بچو ید کے قواعداور دینی مسائل سے واقف ہو۔ الخات زِلِیّ وُمَّکُمْ مُمَّرِن اَمَّا بِالْقُوْمِ ،امام بنا،امامت کرنا۔ فُرَّ الْکُمْ : جَعَ اللّفَادِ فُی لِیْ اللّفَادِ فَیْ والا،عبادت گرار۔

ترکیب: و اؤ عاطفه الیو مامرغائب ، مُحمهٔ طمیر مفعول به ، قُرَّا انْکُهُم مضاف مضاف الیدل کر فاعل ، فعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه انشائیه ہوکر معطوف \_ (الح)

(( ······ ))

102سلام كے بغير گھر آنے كى اجازت نه دو! لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدُأْ بِالسَّلَامِ .

++++++++

تُأَذَنُوْا لِمَنْ لَمُ اجازت دو اس مخص کوجو نہ دَأْ بالسَّلَام

پہل کرے سُلام کے ساتھ [بیہقی]

تشریخ:اس مدیث کا مطلب ہے جب تمہارے پاس کوئی آئے اور بغیر سلام کے اندرآنے کی کوشش کر ہے تو اس سے کہو کہ واپس جا کر سلام کرو پھر اندر داخل ہو۔ خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کو اس طرح سمجھاؤ۔ بڑوں کو تعلیم دینے کے لیے اور راستہ اختیار کرنا جا ہے۔

لغات: ان الفاظ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

Ý

ترکیب: لَا تَا ذُنُوْا نهی حاضر ضمیر بارزاس کا فاعل ،ل جار ، مَنْ موصول ،لَمْ یَبْدَ اَ فَعَل مضارع ، هوضمیر مشتر فاعل ، بها جار ،السَّلام مجرور ، جار مجرور ل کرمتعلق فعل ے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ، موصول صلہ مل کر مجملہ مجرور، جارمجرورمل کر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

(( ·······))

١٥٨ - سفيد بالمسلم كانور ب، انبيس نه اكهار و لا تَنْفِفُوا الشَّنْ فَاللهُ الْمُسْلِم .

++++++++

أَنْ السَّيْبَ السَّيْبَ السَّيْبَ السَّيْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الكارُو سفيدبالون كو الكارُو المسلِمِ اللَّهُ اللَّ

پس بےشک وہ مسلمان کا نور ہیں ۔ [ابوداؤد]

تشریک: سفید بال بڑھاپے کی نشانی ہیں ، بڑھا پا انسان کا وقار ہے،اسی وقار کی وجہ سے انسان بہت سے گنا ہوں سے رک جاتا ہے اور بڑھا پے میں انسان تو بہ واستغفار کی طرف مائل ہوتا ہے۔

لنات: لَا تَسْنِيفُوْا: نَتَفَ (ض) نَتْفًا وَنَتَفَ الشَّغُرَ ، بال الهارُنا - الشَّيْبَ: بمعنى سفيد بال، شاب (ض) شَيْبًا وَشَيْبَةً (ض) بورُها بونا ، سفيد بال والا بونا - قَسالَ تَعَسالَى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا -

تركيب: لا تَنْتِفُوا نهى حاضر، همير بارز فاعل ، اَلشَّيْبَ مفعول به بعن اپخ فاعل اور مفعول به سے ل كر جمل فعليه انثائيه بوا۔ فست تعليليه ، إنَّ حرف مشبه بالفعل ، ه همير انكااسم، نُورُ مضاف، اَلْمُسْلِمِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه ل كران كى خبر، إنّ البِيّ اسم اور خبر سے ل كر جمله اسمي خبر بيه علله ہوا۔

(( ·······))

## 189 محبت ِ اللهی ، دنیا سے بے رغبتی میں ملتی ہے اِزْهَدُ فِی الدُّنُهَ پُجِبُّكَ اللَّهُ .

+++++++

يُحِبُّكَ اللَّهُ اللهِ تَحْصِيعِت كرے گا فِی الدُّنیا دنیاکے بارے میں

یے رغبت ہو جا

ازهد

[ترمذی ابن ماجه]

تشریح: حقیق زاہداس شخص کوتصور ہی نہیں کیا جاسکتا جس کے پاس مال موجود ہی نہ ہو بلکہ حقیق زاہدوہ ہے جوساری لذتوں کے ہوتے ہوئے اس سے دور ہی رہے اور حقیقی محبت کامحورصرف ذات باری تعالیٰ کور کھے۔ دنیا ہے دل نہ لگائے۔

لغات زِازُهَد زَهِد رَس ف رُهُدًا ، زَهَادَةً فِي الشَّيْءِ وَعَنْهُ ، بِرَسِّقَ كرك حَمِيْورُ وينا-

ترکیب : از هدامر حاضر ، انت خمیر متنتر فاعل ، فسی جار ، اکد دُنیا مجرور ، جار مجرور ، جار محرور الله نعل البیخ فاعل اور متعلق سے مل کرامر ، میسید سیف مضارع ، ک صمیر مفعول به الفظ المسلسله فاعل ، فعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر جواب امر ، امرائی جواب سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ اہوا۔

١٧٠ ـ ا بنى ضرور يات مين لوگول كى جيب پر نظر نهر كھيا! وَإِذْهَدُ فِيْهَا عِنْدَ النَّاسِ بُحِبُّكَ النَّاسُ آ

++++++++

وَ ازْهَدُ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ اوربرغبت ہوجا جو لوگوں كے پاس ہے لوگ تجھ سے محبت كريں گے

[ترمذي ابن ماجه]

تشریک: اپنی ضرور یات میں صرف ذاتِ اللی پر نظر رہنی چاہیے جو مخص اپنے فاقہ کولوگوں کے سامنے چیش کرتا ہے تو اس کا فاقد بند نہ ہوگا کیونکہ آج ضرورت کے لیے بھیک مانگی، وہ احتیاج ختم ہوگی تو کل اس سے اہم ضرورت چیش آئے گی۔اگر اللہ سے مانگنے کی عادت ہوگی تو چھوٹی ہڑی ہر ضرورت پوری ہوگی۔

لغات:اکتاس بمعنی لوگ، بیاسم جنس بم بھی اس کی جمع انسان بھی آتی ہے۔

ترکیب: و اؤ عاطفه از هد امر حاضر ، انت خمیر متنتر فاعل ، فی جار ، ماموصوله ،
عد ند مضاف ، النه اس مضاف الیه ، مضاف الیه مل کر مفعول فیه ہوا است فعل محذوف کا ، است فعل این فاعل (هو ضمیر متنتر) اور مفعول فیه سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کرصله ، موصول صلامل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق فعل ، فعل این فاعل اور مفعول به ، النّاس فاعل ، مفعول به یو مقال اور مفعول به ، النّاس فاعل ، فعل این فاعل اور مفعول سے مل کر جواب امر ، امر اور جواب امر مل کر جمله فعلیه انتا کیر ہوکر معطوف ، معطوف معطوف علیم کر جمله معطوف ہوا۔

(( ······))

الاا\_زندگی ایک سفر ہے۔ مسافروں کی طرح گزار یے! کُنْ فِی الدُّنیٰ کَآنَکَ غَوِیْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِیْلٍ .

کُنْ فِی الدُّنیَّا کَانَگُ ہوجا دنیا کے بارے میں گویا کرتو غَرِیْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِیْلٍ پردیی ہے یا راہ چِلنے والا سافر ہے

[بخاری]

تشری خندیث مبارکہ سے سبق ملتا ہے کہ جس طرح سفر میں مسافر کسی فضول چیز

میں مشغول نہیں ہوتا۔ای طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کو جمع نہ کرے، بلکہ بقد رضرورت ساتھ رکھے اور آخرت میں کام دینے والی چیزوں میں لگارہے۔

بقدر ضرورت ساتھ رکھے اور آخرت میں کام دینے والی چیزوں میں لگارہے۔ لغات: غَوِیْبُ: بَمِعْی مسافر، جَعْ غُوبَاءُ آتی ہے، غَوبَ(ن) غُوْبَةً وَغُوبًا، غُوابَةً پردیی ہونا۔ عَابِوُ: (اسم فاعل) گزرنے والا ، جَعْ عُبُسَارٌ، عَبْوَةً آتی ہے، عَبَوَ(ن) عَبْرًا، عُبُورًا. السَّبِيْلُ: گزرنا، راستہ گزرنا۔

تركيب: كُنْ امر حاضر، انت ضمير متنتراس كااسم، في جار، أكد تُنيا مجرور، جار مجرور السدَّنيا مجرور، جار مجرور كرمتعلق موافعل ناقص كے، كان حرف مشب بالفعل، كضميراسم، غيريْب معطوف، عليه، أوْ عاطفه، عسايد و مضاف اليه لل كرمعطوف، معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف على محمد التحقيق كان كي، محكّات اليه اسم اور خبر سال كرجمله اسمي خبريه موكر خبر موكى محنى فعل ناقص البينا اسم اور خبر سال كرجمله فعليه انشائيه وا

(( ·······))

۱۶۲ - جائيداد بنانے ميں آخرت ند بھول جاؤ!

لَا تَتَخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنيَا .

+++++++++

الطَّيْعَة فَتَرْغَبُوْا الطَّيْعة بَالِيَّة الطَّيِّعة الطَّيِّة الطَّيِّة الطَّيِّة الطَّيِّة الطَّيِّة الطَّ

نه بناوَ فِي الدُّنيَا

لَا تَتَخذُوا

ونياش [ترمذي]

تشریخ: جائیداد بنانامنع نہیں ہے لیکن اس شخص کے لیے منع ہے جوحصول جائیداد میں اتنامشغول ہوجائے کہ آخرت کی فکرنظروں سے اوجھل ہوجائے لیکن جومشغولیت آخرت کی تیاری میں معاون ہووہ ہابر کت ہے۔

لغات:اكضّيعَةً:جمعنى جائيداد\_

ترکیب: لا تَتَخِدُوْا نمی عاضر شمیر بارز فاعل، اَلطَّیْعَةَ مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ل کرنمی ، ف جوابیہ، تسرُ غَبُوْا فعل مضارع شمیر بارز فاعل ، فیی الدُّنی جارمجرور مل کر متعلق فعل ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہوکر جواب نہی ، نبی جواب نہی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

(( ············· ))

الا المردوركو يسينه خشك بونے سے يهلے اجرت دوو! أَعُطُوا اللهِ جِيْرَ أَجْرَةُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَتَ عَرْقُةً .

++++++++

اُعُطُوا الْآجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ دو مردورکو اس کی مردوری پیلے اَنُ یَجفت عَرْقُهٔ

اس کے کہ خشک ہوجائے اس کا پینہ [دواہ ابن ماجه]

تشری : ارشادِ عالی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی ضرورت کے لیے آ دمی کسی سے بچھکام لیے آواس کام کے فتم ہونے پراس کی مزدوری اس کو دے دے ، اوراس کی مزدوری ادا کرنے میں ٹال ، مٹول نہ کرے۔اس سے فائدہ اٹھانے کے بعداس کی مزدوری نہ دینا شریعت کے فلاف ہے۔

لغات: آجِيْسَ بَعَنْ نُوكر، مردور جَعَ آجُسَ آءً آتى ہے۔ اِسْتَ اجِسُ مردورى پركى كوليا۔ يَجِفُ بَجَفَّ (ض) جَفَافًا وَجُفُوْفًا خَلَ بُونا صَعْت جَافَ آتى ہے۔ عَرَفَةُ بَعَنَ پينه عَرِقَ (س) عَرْفًا بِينه آنا۔

تركيب: أغْسطُول امر حاضر جمير بارز فاعل ، ألا جيسوسفعول اول ، أجسرة مضاف مضاف ، أنْ ناصبه مصدريه ، يَجفُ فعل مضاف الديل كر مفاف الديل كرفاعل بعل اليخ فاعل سي لكر جمله فعليه

خربه بتاویل مصدر جوکر مضاف الیه ،مضاف مضاف الیدل کر مفعول فیه ، نعل این فاعل دونوں مفعول فیه ، نعل این خاط دونوں مفعول فیہ سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

٦٢١\_ أُرَّارُهِي بِرُّ هَا وَاورمُونِجِينَ كُوْاوَ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوْا الْلَّحٰي وَاحْفُوا الشَّوَادِبَ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

خَالِفُوْا رِ الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوا النَّاعِلُو الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوا النَّاعِلُو بِرُهَاوَ النَّوادِبَ الشَّوادِبَ الشَّوادِبَ الشَّوادِبَ وَاحْفُوا الشَّوادِبَ الشَّوادِبَ وَاحْفُوا موجِّهول كو دُارْهِي كو اوركُواوَ موجِّهول كو

[بخاری و مسلم]

تشريح: اس حديث پاک ميں دو چيزوں کا تھم ديا ہے۔

مشرکین کی مخالفتِ قرآن کریم اور احادیث میں مسلمانوں کی صفات پیدا
 کرنے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے نافر مانوں کی مخالفت کا بھی حکم ہے لیعن
 ہمارےسارےکام اللہ کے باغیوں کے خلاف ہونے جا ہیں۔

دوسراتھم ڈاڑھی کے بڑھانے اور موٹچھوں کے کٹوانے کا ہے کیونکہ ڈاڑھی منڈ واٹا اور موٹچھیں بڑھانا مشرکین کافعل ہے دیگر احادیث کوسامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور موٹچھیں کتر نامسنون عمل ہے۔

لغات: اَوْفِرُوْ ا: زياده كرنا، برُهانا، وَقَوْ (ض) وَفُوا لَهُ الْمَال ، زياده كرنا - الكُّلُحى: بَنَ الْسِلْحَيَةِ ، وَالْوَارُ اللَّهُ الْمَال ، وَياده كرنا - الكُّلُحى: بَنَ الْسِلْحَيَةِ ، وَالْمُقُوا : اَحْفَى، إِحْفَاءً، الْسِلْحَيَةِ ، وَخُهُ كَرْ فَ مِلْ اللهُ كُرنا حَفِى (س) حَفَّا زياده چُه كرن في كالمُكنا - الله الله كرنا حَفِى (س) حَفَّا زياده چُه سے پاؤل كالمُكنا -

تركيب: خَالِفُو ا امر حاضر جنمير بارز فاعل، المُشْوِ كِيْن مفعول به بعل ايخ

(( ·······))

١٢٥ ملغين کے ليے ايک نفيحت

بَشِّرُوا ۚ وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا .

++++++++

ويُرِسُّرُوا

اورآ سانی کامعامله کرو

ا وَلَا تُنفِّرُوا

خوش خبریاں سناؤ (لوگوں کو) اور نفرت نددلاؤ و کا تعبیب و ا

[بخاری مسلم]

اور تنگی نه کرو

تشری : اس حدیث میں ہرمسلمان کے لیے ایک خاص پیغام کے کہ جب وہ الوگوں کو دین کی دعوت دیتو اعمال پر ملنے والے اجروثو اب کی خوش خبریاں سائے اور نفرت کا ذریعہ نہ بن کو آسان طریقے سے چیش کرے، مشکل کا موں کو بعد میں بتائے۔ پہلے آسان آسان کا مسامنے رکھے۔

تركيب: بَيْسِوُوْ المرحاضر جنمير بارز فاعل بعل فاعل الكرجمله فعليه انشائيه معطوف عليها، واؤ عاطفه، لا تُسنَيْق وُوْ النهي حاضر جنمير بارز فاعل بغل فاعل الكرجمله فعليه انشائيه معطوف موا-واؤ استينافيه، يَسِّرُوْ المرحاضر جنمير بارز فاعل بغل فاعل الكرجملة فعليه انشائيه معطوف عليها، واؤ عاطف، لا تُعَيِّرُوْ النهي حاضر جنمير بارز فاعل، فعل النه فعل النه تاكر جملة فعليه انشائيه معطوف موا-

١٦٦ يبحوكول كوكھلا نا ،مريض كى عيادت اور قيدى چھڑ وا نا اَطْعِمُوْا الْجَانِعَ وَعُوْدُو الْمَرِيْضَ وَفَكُّو الْعَانِيَ

++++++++

وَعُوْدُو الْمَرِيْضَ اور بيار کي بيار پري کرو الْجَائِعَ کھو کے کو

كھانا كھلاؤ بھوك<sup>ك</sup>

وَفَكُّو الْعَانِيَ

أطعموا

[بخاری]

اور چھڑواؤ قیدی کو

تشری :اس مدیث میں محسنِ انسانیت مَثَالِیَّا کِے انسانی حقوق بیان کیے۔

- مجوكوں كوكھانا كھلانا: اس سے صدقے كا تواب ملتا ہے۔
- نیار پری کرنا: اس سے بندہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق

ہوتا ہے۔

قیدیوںکوچیروانا: اس عفلام آزادکرنےکا ثواب ملتاہے۔

لنات: آلْجَائِع : بَمَعَىٰ بَهُوكا، بَمْع جيعان آتى ہے، عُودُوا بَعَادَ (ن) عودا، عيدة المريض ، بياريري كرنا۔

تركيب: اَطْعِمُو اامر حاضر جنمير بارز فاعل ، اَلْجَائِعَ مَفعول به بَعل اپنے فاعل اور مفعول به بعل ایش وَ فَکُوا اور مفعول به سے ل كر جملہ فعلیہ انثا ئير معطوف عليها ، وَ عُـودُ دُو و الْسَمِرِيْتُ صَ وَ فَكُوا

تشری کی کو برا کہنا تو و سے ہی درست نہیں لیکن خاص طور پر مرغ کے متعلق اس لیے تھم دیا کہاں کی صفت ہے کہ نماز کے لیے جگا تا ہے۔ جب اچھی عادت والے اور اذان دینے والے حیوان کو برانہیں کہہ سکتے تو انسان کی اہانت کیسے جائز ہوگی اور حقیق مؤذن کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر موذن بھی نماز کے لیے بیدار کرتا ہے اس برا، بھلا کہنا کسے درست ہوگا؟

لغات تَسُبُّوا لَمُسُبُّ (ن)سُبُّا سخت گالى دينا، الدِّيْك : مرغ جَعْ دُيُونْ ادْيَاكْ دِيْكَ أَلْدِيْك : مرغ جَعْ دُيُونْ ادْيَاكُ دِيْكَةٌ آتَى بِيور وَقِطُ اَيْفَظَ اَيْفَاظًا بمعنى بيدار كرنا ـ

تركيب: لا تَسُبُوْ النهي عاضر منمير بارز فاعل ، البدينك مفعول به بعل فاعل اور مفعول به بعل فاعل اور مفعول به بل كر جمله فعليه انثائي معلله ، ف تعليليه ، إنَّ حرف مضه بالفعل ، ه منمير إنَّ كا اسم ، يُوْقِطُ فعل مضارع ، هو ضمير متنتر فاعل ، لِسلط لُوةِ جار مجر ورمل كر متعلق فعل ، فعل البين فاعل اور متعلق سعل كر جمله فعليه خبريه بوكر خبر ، إنَّ البين اسم اور خبر سعل كر جمله اسمية خبر مه معلله موا-

### ١٦٨ - غصى حالت مين فيصله نه كياجائ لا يَقْضِيَنَ حَكَم يَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ .

++++++++

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَعَلَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَعَلَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَعَلَمُ مَعَ مَرَّ فِي فِي فِي اللهِ وَ كَ درميان مَعْفَ مَنْ مَعْمَدُ مَا فَعَلَمُ مَا فَعَمْ مَانَ مَعْمَدُ مَانَ مُعْمَدُ مَانَ مَعْمَدُ مَانَ مَعْمَدُ مَانَ مُعْمَدُ مَانَ مُعْمَدُ مَانَ مُعْمَدُ مَانَ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمِي مُعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمِي مُعْمَدُ مَعْمِي مُعْمَدُ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمِي مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمُ مُعْمُوعُ مُعْمِعُ مُعْمَعُ مُعْمُ مُعْمَدُ مُعْمُونُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُم

اس حال میں کدوہ غصمیں ہو [بخاری و مسلم]

تشریح: آقائے کا نئات مُنَافِیْنِ کی اس حدیث پاک میں فیصلہ کرنے والوں کے لیے خاص ہدایت ہے کہ جب ان کا د ماغ بھوک، پیاس، بیاری یا غصہ یا کسی بھی وجہ سے حاضر نہ ہوتو وہ فیصلہ نہ کریں، یعنی ولی اطمینان کے ساتھ ،سوچ سجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔تا کہ کوئی اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، اور کسی کو ناحق تکلیف نہ ہو۔

لغات: يَفْضِينَ فَطَنى (ض) فَضَاءً، و قَضِيّةً قَضَى بَيْنَ الْحَضْمَيْنِ ، في المركزا، اى عَقْضِينَ الْمَعْفِي عقاضِي اسم فاعل ب، قاضى القضاة چيف جسس كوكتم بيل عَضْبان عُمه بون والا، عُضْب ناك بونا، عُضب (س) عضبا عليه عُمه بونا ـ

ترکیب: لایک فیضیک امرنمی غائب مؤکد با نون تقیله، حکم ذوالحال، و اؤ حالیه، هو مبتدا، غَضْبانْ خبر، مبتداخبرل کر جمله اسمیه خبر بیه دو کرحال، ذوالحال اورحال مل کرفاعل بَیْنَ مضاف، اثنین مضاف الیه، دونوں مل کرمفعول فیه بغل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جمله فعلیه انتائیه جوا۔

## ١٦٩ ـ مومن عيش برست نهيل موتا الله كرست نهيل موتا الله و التَنعُم فإنَّ عِبَادَ الله كَيْسُوْا بِالْمُتَكَعِمِيْنَ

++++++++

وَالتَّنَعُّمِ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ عِيش پِرَى ہے پس بِشک اللہ کے (نیک) بندے

إِيَّاكَ بِجُوتِم

كور و المتنبقمين

نہیں ہوتے عیش پرست [رواہ احمد]

تشریخ: اس حدیث پاک میں راحت طلی اورتن آسانی اورفیشن پری کی ندمت ہے کیونکہ مسلمان جفاکش بحنتی اور مسافرانہ زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات اور عیش پرسی میں نہیں پڑتا، بلکہ سادگی اور قناعت کے ساتھ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔

لغات:اكَتْنَعُمْ: نازنعت كى زندگى بسر كرنا \_نعَمَ (ن \_س ف) نِعْمَةُ الرَّ جُلِ خُشْ حال ہونا \_

### • کا ہے داپ

اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَنْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ

++++++++

اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا السُّجُوْدِ وَلَا السُّجُوْدِ وَلَا السُّجُوْدِ وَلَا اللهِ الرَّهِ الرَّه اورنه اورنه يَنْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ يَسْسُطُ الْحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ يَسْسُطُ الْحَدُلُ آدى الْحِبَازُووَل وَل الْحِبَازُووَل وَل الْمِسَاطُ الْكُلُبِ

(سجدے میں) کتے کے پھیلانے کی طرح [بخاری ومسلم]

تشریح: اس حدیث پاک میں دو حکم ہیں۔

تجدہ اطمینان سے ادا کرنا، اس میں مرد، عورت برابر ہیں۔

€ دونوں ہاتھوں کو تجدے میں نہ پھیلانا، بیتھم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے

لیے نہیں ،مجوی طور پر بیتھم ہے کہ تجدے کو اہتمام کے ساتھ اداکرنا چاہیے۔

لغات : يَنْسُطُ بَسَطُ (ن) بَسُطًا بَمِعَى كِهِ لِلنَّا، بَجِهَانَا فِرَاعَيْدِ : تَثَنيَهَ فِرَاعُ كَلَّهُ م بَعَى بِازُو \_ قَالَ تَعَالَى كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ فِرَاعَيْدِ بِالْوَصِيْدِ ، ثَنَّ اَذْرُعَ ، فِرْعَانَ آتَى بَ ذَرَعَ (ف) ذَرْعًا الثوبَ بِاتَه تِنايا \_

تركيب: إغْنَدِدُو امر حاضر جمير بارز فاعل ، في السُّجُو دِ جار مجر ورال كر متعلق فعل ، فعل احب فاعل او متعلق على المر جمله فعليه انشائيه معطوف عليها ، واو عاطف الدين منظف المن في عائب ، احدد كم مضاف مضاف الديل كرفاعل ، في راعيسه مضاف مضاف الديل كرمفعول مضاف مضاف الديل كرمفعول مطلق بعل المنظمة فعليه انشائيه معطوفه مطلق بعل معطوف عليها اورجمله معطوف المراح مله معطوف المناسكة عليها اورجمله معطوف المناسكة عليها اورجمله معطوف المناسكة عليه الشائية معطوف المناسكة عليها اورجمله معطوف المنسكة عليها اورجمله معطوف المنسكة عليها اورجمله معطوف المنسكة عليها اورجمله معطوف المنسكة عليها المنسكة المنسكة عليها المنسكة عليها المنسكة عليها المنسكة عليها المنسكة المنسكة عليها المنسكة عليها المنسكة المنس

## 

| فَاِنَّهُم<br>فَاِنَّهُم | الكموات    | تسبوا            | Ý     |
|--------------------------|------------|------------------|-------|
| یس بے شک انہوں نے        | مُر دوں کو | براكبو           | نہ    |
| قَدَّمُوا                | اِلٰی مَا  | <u>ٱفۡضُ</u> وۡا | قَدُ  |
| آ گے بیجا                | 3.09       | پاليا            | شحقيق |

[بخاری]

تشری : خاتم الانبیاء علیهٔ کارشادگرامی ہے معلوم ہوا کہ مُر دے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ مردہ اپنے نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنی چکا ہے۔ جب ہر مردے کا بیتھم ہے تو پھروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ دین، عالم دین (جنہوں نے دین پھیلایا) ان کی برائی کیسے جائز ہوگی؟

لغات: أَلْامُواتَ: مَيْتُ كَى بَمْعَ بَ بَعْنِ مرده ، ثِنْ آَمُواتُ ، مَوْتُ فَى ، مَيْتُوْنَ وغيره آتى عَلَيْ مُواتَّ ، مَوْتًا بَعْنِ مرنا ـ أَفْضُوْا : إِنَّا مُعْنَ مرنا ـ أَفْضُوا : (افعال) إفْضَاء بَعَنْ پنجنا ـ

ترکیب: لا تسبود انها طرحمیربارزفاعل ، آلا مُوات مفعول به بعل اپنا فاعل اورمفعول به بعل اپنا فاعل اورمفعول به بعل کر جمله فعلیه انشائیه بوکرمعلل ، ف تعلیلیه ، إنَّ حرف مشبه بالفعل ، هُمْ ، ضمیر ان کااسم ، قَدْ اَفْسَطُوا ماضی قریب جمیر بارزفاعل ، الله جار، ما موصول ، قَدَّمُو الفعل ماضی جمیر بارزفاعل بعل این فعل سے ل کر جمله فعلیه خریه به کرصله ، موصول صلال کرمجرور ، جارمجرور متعلق فعل بفعل این فاعل اور متعلق سے ل کر جمله فعلیه خریه به وکر نقلیل ، معلل جمله فعلیه خریه به وکر نقلیل ، معلل تعلیل می کرجمله اسمیه خریه به وکر نقلیل ، معلل تعلیل می کرجمله اسمیه خریه به وکر نقلیل ، معلل تعلیل می کرجمله اسمیه خریه به وا

موود

تحكم كرو

وهم

عَلَيْهَا

وكوقوا

اور جدائی کردو

## ۲ے ایجوں کونماز کا حکم اور سلانے کا ایک ادب مُرُوْا ٱوْلَادَكُمُ بِالصَّلُوةِ وَهُمُ ٱبْنَاءُ سَبْع سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع .

آوُ لَادَكُمْ بالصُّلُوةِ نمازكا اینی اولا دوں کو

واضربوهم أبناء سبع سِنِينَ سات سال کے بیچے ہوں اس حال میں کہوہ اور ماروان کو

أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ وهم دس سال کے بیچے ہوں اس حال میں کہوہ اس (نماز جھوڑنے)پر

بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع

ان کوبستر وں میں رابو داؤد]

تشریح: ہارے نیمحر م مُنافیظ ہمیں بچوں کے متعلق ہدایات دے رہے ہیں کہ والدین این اولا د کی نماز کا بحیین ہی ہے خیال رکھیں۔

 جب بیچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کونماز کا حکم دیں اس عمر تک ان کو نماز ، وضووغیر ہ سکھائیں ۔ تا کہ دس برس تک مکمل نماز وطریقه نماز سکھے لیں ۔

🗨 دس سال کی عمر میں بھی نماز کے عادی نہ ہوں تو ان کو مار نا بھی جائز ہے۔

🛭 جب بیجے دس سال کے ہو جا کیں تو انہیں اکٹھے سونے کی اجازت نہیں ،اس

ہے برائیاں چھیلتی ہیں اور بچوں میں گندی عادات آ جاتی ہیں۔

لغات: أَبْنَاءُ: ابن كى جمع بمعنى بيا ، بنون بھى جمع آئى ہے۔ اَلْمَضَاجع : صحيح كى جمع ہے جمعن خواب گاہ سونے کی جگھیج (ف)ضجع اوضیح ، پہلو کے بل لیٹنا فَسَال تَسعَسالٰی

وَاهْجُرُواهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ـ

تركیب: مُرُول امر حاضر جمیر بارز فاعل ، اَوْ لَا دَكُمْ مضاف مضاف الیمل کر ذو الحال ، واو حالیه ، هُمْ مبتدا ، آبُناء سبّع سِنِیْنَ مضاف مضاف الیمل کر خبر ، مبتدا خبر ملک اسمی خبر بیه بوکر حال ، ذو الحال حال ال کر مفعول به بالصّلوة جار بحر ورال کر متعلق فعل ، فعل این فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیه انشا ئیم معطوف علیما، و اؤ عاطفه ، اَضْ و بُول امر حاضر جمیر بارز فاعل ، هُمْ ذو الحال ، و اؤ حالیه ، اَبْناء عَسَر سِنِیْنَ مبتدا اور خبر ال کر جملہ اسمی خبر بیه وکر حال ، ذو الحال حال ال کر مفعول به عشبها ، جار مجرور ال کر محملہ فعل این فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیه انشا ئیم وکر معطوف اول کر متعلق فعل ، بین نظر این مفعول بار مجرور مل کر محملہ فعلیه انشا نئیم وکر معطوف خانی ، معطوف علیم این فاعل مفعول فی المعطوف خانی ، معطوف عاید این فاعل مفعول فی اور معطوف خانی ، معطوف عاید این فاعل مفعول فی اور معطوف خانی ، معطوف عاید این فاعل مفعول فی اور معطوف خانی ، معطوف عاید این فاعل مفعول فی اور معطوف خانی ، معطوف عاید این ورنوں معطوف خانی ، معطوف عاید این دونوں معطوف وفی ایک معطوف میا کر جمله معطوف ہوا۔

(( ······ ))

ساكا قرآن كريم كى حفاظت كرو، يجلد بهو لنے والا ہے تَعَاهَدُوْا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَهُوَ اَشَدُّ تَفَقِيًّا مِنَ الْإِبِلِ عُقُلِهَا.

فَوَالَّذِي الْقُرْآنَ تَعَاهَدُوْ ا پیں شم ہےاس ذات کی قرآن کی حفاطت كرو اَشَدُّ تَفَصِّيًا نَفْسِي بِيَدِهِ زیادہ جلد نکلنے والا ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہوہ (قرآن کریم) عُقُلهَا مِنَ الْإِبلِ اس کی رسی میں سے اونٹ سے [بخاری ومسلم] تشريح: آنخضرت مَاللينا كاس مديث ياك مين قرآن كريم كي حفاظت كالحكم

ہے کہ (جب) جتنا بھی قرآن پاک یا دہوجائے اسے یا درکھنا فرض ہے۔آپ مُنَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ ا

لغات: تَعَسَاهَدُ بَعَاهَدَ، تَعَهَّدَ ، بَعَىٰ حَفَاظت كرنا، عَهِدَ (س) عَهْداً حَفَاظت كرنا۔ عُقُلِها: عقل (ن.ض) عَقْلًا البَعِيْرَ فانك، ثان ، ملاكررى سے بائدهنا، عقله وه چيز جس سے بائدها جائے۔ جس سے بائدها جائے۔

ترکیب: تکھا ھا گو اامر حاضر جمیر بارز فاعل، اَلْقُو آنَ مفعول به بعل اپنا فاعل اور مفعول به سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہو کر معلّل، ف تعلیلیہ، و اؤ قیمیہ جارہ اللّی فی اسم موصول، نک فیسٹی مضاف الیمل کر مبتدا، ب جار، یکید ہمضاف مضاف الیمل کر مبتدا، ب جار، یکید ہمضاف مضاف الیمل کر مجرور، چار مجرور مل کر متعلق بیست فعل اپنا فاعل (ھے وضمیر مشتر) اور متعلق ہل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر خبر ، مبتدا خبر ل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر صلہ ، موصول صلا ل کر مجرور ہوا جار کا ، جار مجرور مل کر متعلق الله سے مخذوف کے ، اقسم فعل اپنا فاعل (انا ضمیر مشتر) اور متعلق ہے فیل کر قیم میں متاتر ممیز، تک فیق بھو مبتدا، اشد صیغہ اسم تفضیل ، چن الابیل جار مجرور مل کر اس کے متعلق ، ھو خمیر مشتر ممیز، تک فیق بیا مصدر ، عُلی فیل الله مضاف الیمل کر متعلق سے مل کر تمیز ممیز تمیز می کر تمیز می میں میند اسم قضیل اپنا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ، مبتدا خبر من کر کا فاعل ، صیغہ اسم قضیل اپنا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ، مبتدا خبر میں کر جملہ تمید ہو کر تعلیل میں مقبل ال کر جملہ تمید ہو کر تعلیل معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیل ہوا۔ تعلیل یہ ہوا۔

## ٧٤ - قبرول پرنه بیشهواور نهان کی طرف نماز پڑھو! لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْدِ وَلَا تُصَلُّوْا اِلْيَهَا .

لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْدِ

نه بيضو قبروں پر

وَلَا تُصُلُّوْا اِلْيَهَا
اورنه نماز براهو ان كى طرف

تشریح: ہمار ہے محبوب نبی مُنگینیم کی اس حدیث میں قبر کا ادب بتایا ہے کہ اس پر بیٹھنا جائز نہیں اور دوسرا ادب یہ بتایا کہ اس کی طرف نماز پڑھنا بھی جائز نہیں (تاکہ شرک کا شبہ بھی نہ ہو) سجدہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ، نہ عبادت کے لیے اور نہ ادب کر لیر

لغات: أَلْقَبُورُ: جَعْ بِقَبرى جَس مِين مرد بُور كهاجا تا ب قَالَ تَعَالَى اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْضُ مَا فِي الْقَبُورِ ... بُعْضُ مَا فِي الْقَبُور ...

تر کیب: لَا تَجْلِسُواْ نَی حاضر منمیر بارز فاعل، عَسلَی الْقُبُوْدِ جار مجرورل کرمتعلق فعل فعل این فاعل اورمتعلق سےمل کر جمله فعلیه انثا ئید معطوف علیها، و اؤ عاطفه، لَا تُسصَلُّوْا اِلَیْهَا بتر کیب سابق جمله فعلیه انثا ئید معطوف معطوف علیمااین معطوف سےمل کر جملہ معطوفه ہوا۔

(( ······))

120\_مظلوم کی بدرعاہے بچو، جلد قبول ہونے والی ہے اِتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّةٌ كَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

اِتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّةً ور مظلوم کی (بد) دعاہے پس بے شک (بات رہے کہ)

#### المائق الصالحين اردوش ﴿ وَاللَّهُ الْبِينَ

لَيْسَ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ المِلْمُلِمُ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ المِلْمُلِمُلِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ

[بخارى ومسلم]

تشریح: (بی محم حضرت معاذرضی الله عنه کوآپ مَلَا لَیْمُ نے اس وقت دیا کہ جب ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا ) اس حدیث سے معلوم ہوا ہمارے ہاتھ اور زبان سے کی کو تکلیف نہیں پہنچنی جا ہیے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مظلوم آ دمی ہمارے حق میں بددعا کرے اور فورا قبول ہوجائے۔

لغات:حِجَابٌ: بمعنى پرده جمع حُجُب بح حَجَبُ (ن) حِجَابًا جِهيإنا، عائل مونار

تركيب: إتنى امر حاضر ، ضمير متنتر فاعل ، ذعوة المَمْظُلُوم مضاف اليه ل كرمفعول به ، فعل اين فاعل اورمفعول به على كرفعليه انشائيه بوكرمعلل ، ف تعليليه ، إنّ حرف مشبه بالفعل ، فنمير إنّ كااسم ، لَيْ سَسَ فعل ناقص ، بَيْ نَهُ الله مضاف اليه مل كرمعطوف عليه معطوف عليه معطوف اليه معطوف اليه معطوف اليه معطوف اليه معطوف اليه معلوف اليه معطوف الميه معلم المناسبة من كرمفعول فيه سال كرفيد سل كرفيد سل كرفيد سل كرفيد معلم مؤخر ، ليس الين اسم اور فبرسل كرجمله فعليه في المرابع المرفيد في المرابع المرفيد المناسب المناسبة في المناسبة

(( ·······))

# ٢ > ١- ان چو پايول كے بارے ميں الله سے ڈرو! اتَّـقُوا اللَّـهَ فِى هٰ فِي هٰ فِي الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَادُوكُوْهَا صَالِحَةً

ابوداؤد] ابوداؤد]

تشریک: اس حدیث میں آپ مُنالِیْنَا نے جانوروں کے دوحقوق ارشا دفر مائے۔ • جانور پرسواری اس وقت کرنا چاہیے جب وہ سواری کے قابل ہنو، شکم سیر ہو اور تھکا ہوا نہ ہو۔ اس کے آرام کا خیال رکھو!

ودسراحق بیارشادفر مایا کہ جب وہ تھک جائے اور بھوکا ہوتو اے کھانے اور آرام کے لیے چھوڑ دینا جا ہیے۔آزادی اس کا بھی حق ہے۔

ملاحظہ: جب جانوروں کے حقوق کا اتنا لحاظ ہے تو آپ سَلَطْیَا کَم نگاہ میں انسانیت کے حقوق کا کیاعالم ہوگا۔

لغات: البُهَائِمُ جَعَ الْبُهِيْمَةُ بَعَنَ جِانُور چِو بِائِ الْمُعْجَمَةَ مُعْجَمٌ كَلَمُونَثُ عِنَ الْمُعْجَمة مُعْجَمٌ كَلَمُونَثُ حِمِينَ لَا اللهِ عَجُمَدًا لَا عَجُمَةً مُعْنَ لَانت مونا۔

تر كيب إتَّهُ وُ اامر حاضر بنمير بارز فاعل الفظ المله مفعول به افعى جار الهذه اسم اشاره الكهائم موصوف المه محكمة صفت الموصوف صفت الرمشار اليه اسم اشاره اور مشار اليدل كرمجرور ، جارمجرور مل كرمتعلق فعل المعلى السين فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کرمغسریہ ، آڈ تخب و اامر حاضر جمیر بارز فاعل ، هے جمیر فروالی اسے دوالیال ، صالی خوالی ، حال کر مفعول بنعی این اسلامی مساله کی این محلوف علیہ ، و اؤ عاطفہ آٹ و گئو ہے اسلامی کی سابق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف ، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوف ہو کر تفسیر ، مفسر اور تفسیر مل کر جملہ فعلیہ انشائی تفسیر میں ہوا۔

(( ------))

22ا غيرمحرم كي ساتھ برطرح كى خلوت اورسفر سے پر بيز كري لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةً وَلَا تُسَافِرَنَ اِمْرَأَةً اِلَّا وَمَعَهَا مَخْرَمُ

[بخاری ومسلم]

تشریک: اللہ کے پیغبر نے اس حدیث پاک میں دو تھم ارشا دفر مائے۔ • مردوں کو تھم ہے کہ کی بھی غیرمحرمہ عورت کے ساتھ الگ نہ بیٹھیں۔ ایک اور حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح درمیان میں تیسر اشیطان ضرور ہوتا ہے جو انہیں برائی (زنا ، غلط خیالوں یا کم از کم بدنظری) میں مشغول کرتا ہے۔

ووسری ہدایت مسلمان خواتین کو ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفرنہ کیا کریں۔ آپ مُلَا لَیْکُمُ کَی ان دونوں ہدایات پرعمل کرنے سے بے شارنو ائد حاصل ہوتے ہیں اورعمل نہ کرنے

ے بے شار دنیاوی اور دین نقصانات ہوتے ہیں۔ طالبینِ علم سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہرغیر محرم رشتہ دارخواتین سے پر دے کا اہتمام کریں ورنہ بعد میں پر دے پرعمل اور مسائل بتانا مشکل ہوگا۔

لغات : يَخْلُونَ بَحَلَان) خُلُوًّا و خَلَا ، تَهَالَى اختيار كرنا \_ مَحْرَمٌ: جَمْع مَحَادِمٌ، وهرشته دارجس \_ يَجْع بَكِي نظاح درست نه مو \_

تركيب: لا يخلون نه عائب بانون تاكيد تقيله، رَجُلُ فاعل، بيامُورُ أَوْجَار محرورل كرمتعلق فعل المين فعل اور متعلق سيل كرجمله فعليه انشائيه معطوف عليه، وكل تسسافيون نهى عائب وزن اليد تقيله المسراة ذوالحال الآحرف استثناء لغواو اؤ حاليه، معقها مضاف مضاف اليل كر فعول فيه فابيت محدوف كا المابيت صيغه اسم فاعل اليخ (هو عمير مستر) اور متعلق سيل كر فبر مقدم، مستحورة مبتدا موخر ، مبتدا فبرل كر جمله اسميه فبريه بوكر حال ، حال ذوالحال لل كرفاعل لا تسسافيون فعل اليخ فاعل سيل كرجمله فعليه انشائيه موكر معطوف ومعطوف عليل كرجمله فنشائية معطوف وهوا -

(( ············· ))

۸۷۱\_جانورول کی پیٹھ کومبرنه بناؤ!

لَا تَتَخِذُوا ظُهُوْرَ دَوَاتِّكُمْ مَنَابِرَ .

++++++++

لَا تَتَخِذُوا ظُهُوْرَ دَوَاتِكُمْ مَنَابِرَ

ہ بناؤ این جانوروں کی پشتوں کو منبر [ابوداؤد]

تشریح: اس حدیث پاک میں جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کرخطاب کرنے اور سودا سلف لینے کے لیے ہاتیں کرنے ہے منع کیا۔ ہاں سوار ہو کر چلتے چلتے ہات کرنے کا اور علم ہے، کھڑے کرکے ہاتیں شروع کر دینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے جانوروں کونا جائز تکلیف ہوتی ہے اگر چہ آپ مُلاَثِیْرًا نے اونٹنی پر خطبہ ارشاد فر مایا تھا لیکن وہ

[amba]

### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

اونٹنی بجا طور پرآپ مُناقیکم کے خطاب فرمانے پر خوش ہوگی۔جیبا کہ ساری مخلوقات آپ مَناقیکم سے محبت کرتی ہے۔

لغات: ظُهُ وْرَ: جَمْع بَ ظَهُ وْ كَبَمْعَىٰ پِيْمُ ، دَوَاتُّ: جَمْعُ دابة كَ بَمْعَىٰ رِيَّكُ والے جانور ، سوارى كے جانور كو بِي كہم إلى الله على الله عل

تر کیب: لا تَشَخِفُوْا نهی حاضر جنمیر بارز فاعل، ظُهُوْرَ دَوَابِّکُمْ مضاف مضاف اليمل کرمفعولی اول، مَن ابِرسفعول ثانی بفعل این فاعل اور دونوں مفعولوں سے مضاف الیمل کر جمله فعلیہ انثائیہ ہوا۔

(( -------))

9 كا \_ جاندار كونشانه نه بناؤ!

لَا تَتَخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوْحُ غَرْضًا .

++++++++

لَا تَتَجُونُوا شَيْنًا فِيْهِ نه بناوُ جَس مِن اَلرُّوْ وُحُ عَرْضًا عِان هو نثانه

تشریح: اس مدیث پاک میں اس بات ہے منع فر مایا گیا کہ کسی بھی جاندار انسان یا حیوان کومن شوق پورا کرنے کے لیے مارا جائے اور اسے ستانے کے لیے نشان ملال است

نثانه بنایا جائے۔

لغات: الرُّوْحُ: بمعنى جان بفس اس كى جمع ارُواحْ آئى ہے۔قال تعالى ويَسْئلُونك عَنِ الرُّوْح \_ غَرَضَ : بمعنى حاجت بمطلوب جمع اَغْوَاضْ آتى ہے، يہاں نثان بنانامراد ہے۔ الرُّوْح \_ غَرَضَ : بمعنى حاجت بمطلوب جمع اَغْوَاضْ آتى ہے، يہاں نثان بنانامراد ہے۔

### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

تر کیب: لا تَشَخِدُوْ ا نبی حاضر جمیر بارز فاعل، شَیْاً موصوف، فییه جار مجرور، متعلق گائِناً محذوف کائنا کافاعل، اسم فاعل این فاعل اور متعلق سے متعلق می کرشبہ جملہ ہو کرصفت، موصوف صفت مل کر شعول اوّل، غیر صفحول اوّل، نعل این فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

• ۱۸۔ بغیرا جازت دوآ دمیوں کے در میان نہیٹھو!

لَا تُجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِاِذْنِهِمَا .

++++++++

لَا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ست بيھ دوآ دميوں كے درميان لَّا يِاذْنِهِمَا

ان کی اجازت کے ساتھ ابوداؤد]

تشریج:اس مدیث پاک کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب دو آ دمی بیٹھے ہوں تو تیسر ہے کو درمیان میں بغیراجازت نہ بیٹھنا جا ہے۔ بیممانعت کی دجوہ سے ہے۔

🗨 پہتر یب کے بھی خلاف ہے۔

😉 دوآ دمیوں کی ہاتوں میں دخل اندازی بھی ہے۔

€ درمیان میں میشے والے کا اپنا نقصان بھی ہے کہ ان دونوں بیٹھے والوں کے دلوں میں کدورت آ جاتی ہے۔
 دلوں میں کدورت آ جاتی ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔

لغات : تَجْلِسُ بحلس (ض) بمعنى بينها -رَجُلَيْنِ رَجُلٌ كَيْ تَنْدِ بَهِ بَعْنَ دوآ دى -

تركيب: لا تَسْجِلِسُ نهى حاضر جنمير متنتر فاعل، بَيْنَ مضاف، رَجُلَيْنِ مضاف اليه و بُحِلَيْنِ مضاف اليه و دونون ل كرمفول فيه والآحرف استثناء لغو، جا جار، و فيها مضاف مضاف اليه ل كرمجرور، جار مجرور ل كرمتعلق فعل بغل اسپنه فاعل مفعول فيه اور متعلق سے ل كرجمله

فعليه انشائيه مواب

ا ۱۸۱ صدقہ مصائب کے لیے ڈھال ہے بادر وُا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَحَطَّاهَا

بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ فَإِنَّ مِلْ عَلَى فَإِنَّ مِلْ عَلَى فَإِنَّ مِلْ عَلَى الْبَلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَالْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَعْطَلَاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَخطَّاهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَعْطَلُهَا الْبُلَاءَ لَا يَتَعْطَلُهَا الْبُلَاءُ لَا يَتَعْطَلُهَا الْبُلَاءُ لَا يَتُعْطَلُهَا الْبُلَاءُ لَا يَتَعْطَلُهَا الْبُلَاءُ لَا يَتُعْطَلُهَا الْبُلَاءُ لَالْبُلُونُ الْبُلِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلْمِيْنِ الْبُلْمِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلْمِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلْمِيْنِ الْبُلِيْنِ الْبُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ أَلْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْلِيْلِمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْلِيْلِمْلِمِيْنِيْلِمِيْنِ الْمُلْمِيْمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِيِلْمِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِيْلِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِ

ت نہیں بڑھتی ہے اسے آگے [مشکوٰۃ] تشریح: آمخضرت مُلَّیْکِم کی اس مدیث یاک میں (توفیق ہونے یر) جلد

تشری: آمحضرت طالیم کی اس حدیث پاک میں (لویس ہونے پر) جلد صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کے دوفائدے بتائے ہیں کہ صدقہ کی برکت سے آنے والی بھاریاں، مصائب اور مشکلات کل جاتی ہیں۔

٢ \_صدقه عامر بهاريان دور موتى بين - [كنز]

لغات:بَادِرُوْا بَادَرَ،مُبَادَرَةً،دِيْدَارُ إلى الشَّيْءِ ،جلدى كرنا ـ يَتَخَطَّاهَا: تَخَطَّى، تَخَطُّيًا ، بَعِنْ تَجَاوز كرنا، بِهِاندنا ـ

(( -------------------------))

# ١٨٢- أيخ بها لَى كَى تَكْلَيْف بِرِخُوشَ نهون! لَا تَظْهَرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَنْتَلِيْكَ.

الشَّمَاتَةَ لِآخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ السَّمَاتَةَ لِآخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لَا تَظُهَرِ نەخۇش مو وَيُنْتَلِيْكَ

اور کھیے (اس تکلیف میں) مبتلا کردے گا

تشریح: اس حدیث پاک میں دوسروں کی تکالیف پرخوش ہونے ہے منع فر مایا اور اس کا نقصان یہ بتایا کہ اس طرح یہی تکلیف خوش ہونے والے کولگ جاتی ہے۔ ہمیں سبق پیملا کہ ہم دوسروں کی تکالیف دور کرنے میں ان کے کام آئیں اور مسلمانوں کی پر دہ پوشی کریں اور جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اپنے لیے اور تکلیف ز دہ انسان کے لیے دوروکر دعا مائکیں ،اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم پر اور ان پر مہر بان ہوجا کیں گے اور آئیس میں ایک دوسرے کا احتر ام پیدا ہوگا۔

لغات: اكشَّمَاتَةَ: شَمِتَ (س) شَمَاتَةً، شَمَاتًا بِفُلَان ،كى كى معيبت بِرخوْل ، ونا ويَنْتَ لِيْكَ: ابتىلى افعال ابتىلا ، آزمائش كرنا ، معيبت مِن دُالنا ، بكلان ) آزمان ، تجرب كرنا امتحان لينا \_

تركيب: لا تسطّه و نهى حاضر جمير متنتر فاعل ، الشّسمَ اتّية مفعول به ، ل جار ، الجديّك مضاف مضاف اليه لل كرمجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل ، فعل اين فاعل ، مفعول به اورمتعلق سے ل كرمجمله فعليه انشا ئيه وكرمعلل ، ف تعليله ، يسور حسم فعل مضارع همير مفعول به افظ السلسه فاعل بغل اين فاعل اورمفعول به سے ل كرمجمله فعلي خبر بيه وكرمعطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، يَدُتُ لِلسَّى مفعارع موضمير متنتر فاعل ، كي معطوف مفعول به نعل اورمفعول به سے ل كرمجمله فعليه خبريه موكر معطوف ، معطوف مفعول به بخل این خاعل اورمفعول به سے ل كرمجمله فعليه خبريه موكر معطوف ، معطوف

عليه معطوف مل كرتغليل معلل اورتغليل مل كر جمله فعليه انثا ئه يتعليليه موا\_

(( ------))

۱۸۳ ایک تھجور بھی ہوسکے تو صدقہ کرو!

إِنَّهُو االنَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

+++++++

تَّقُو النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ يَو(جَنْم کَى) آگے اگرچہ اَيک مُجُور کَ تَلاے کے (صدقہ مَنْ لَنَمْ يَجِدُ فَبَكِلِمَةٍ طَيْبَةٍ كرنے کے) ماتھ ہو

اں جو محض (ایک مجور بھی)نہ پائے پاس اچھی بات کے ساتھ [بخاری]

تشری : اس حدیث پاک میں توجہ دلائی گئی ہے کہ صدقہ اتنا ضروری ہے کہ ایک مجھور کا مکڑا بھی ہوتو اسے بھی صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھواور آگے بتایا کہ اگر اتنا

می نہ ہو سکے تو خوش اخلاقی اور اچھی بات کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ بلاشبہ یہ بھی بڑی نیکی ہے اگر اخلاص ہو۔

نات بِشِتِّ بِگُسُرِ الشِينِ بَمَعَىٰ جانب، كناره، هر چيز كا آدها حصه، جَعْ شُفُونْ قَيْ، قَ (ن) شَقًّا تَوْرُنا، كِعارُنا۔



موصوف، طَيّبَةِ صفت ،موصوف صفت مل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق اتَّكَ قُوا محذوف کے ،اِتَّاقُ و اَ فَعَلِ بِا فاعل اینے متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ انثا ئیہ ہوکر جزاء ،شرطاور جزا مل كرجملة شرطيه ہوكرمعطوف معطوف عطوف علييل كرجمله معطوفه ہوا۔

(( ·······))

۱۸۴\_اینے مالوں، جانوں اور زبانوں سے جہا دکرو! جَاهِدُوْ الْمُشْرِكِيْنَ بِٱمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَٱلْسِنَتِكُمْ.

بآموالِكُمْ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ اینے مالوں مشرکین ہے

جهادكرو وَٱلْسِنَتِكُمُ وَ اَنْفُسِكُمْ اورايني جانوں

جَاهِدُوْ ا

اوراین زبانون کے ساتھ آايو داؤ د

تشريح: جہاد كا مقصد يہ ہے كه الله كا دين سربلند مواور كفر نيچا مو جائے ۔اس مقصد کے لیے کوشش کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔

جہادی صف میں کھڑ ہے ہونا ساٹھ سال کی عبادت سے افغنل ہے۔

(تنبيه الغافلين) 🗨 جہاد بہترین اعمال میں سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شرک ، بدعت اور رسو مات کومٹانے کی کوشش کرنا اور سنت رسول مَنْ اللَّهُ كُم كُوخود اپنا نا اورلو كول تك پہنچا نا بہترين عمل ہے ۔خوا ه تلوار سے مو، زبال ہے ہو تعلیم ہے ہو یا دعوت وتبلیغ ہے ہو۔

لغات: أَنْفُسِكُمْ: جَعْ نفس كَ بَمعنى جان ، ٱلْسِنَةِكُمْ: جَعْ لسان بَمعنى زيان \_

تر كيب: جَا هدُوْ المرحاضر جنمير بارز فاعل ، ٱلمُشُو كِيْنَ مفعول به، باجار آمْوَ الِكُمْ مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، واؤ عاطفه، أنْفُسِكُمْ مضاف مضاف اليهل كرمعطوف اول، واوعا طفه، المسسنة كمهم مضاف مضاف اليهل كرمعطوف ثاني

معطوف علیہ اپنے دونوں معطونوں سے مل کرمجرور، جارمجرور مل کرمتعلق فعل ، فعل اپنے فاعل مفعول بداور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ انثا ئیہ ہوا۔

(( ·······))

100 ـ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جان لو اِغْتَیْ سے پہلے غنیمت جان لو اِغْتَیْ سُمَّ مُنْ اَلَّهُ مُنْسُلًا قَبْلَ مُنْسَلًا قَبْلَ مُنْسَلًا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مُنْفِلِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَالَا اَلْمُغْلِكَ وَخَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَالَاتَكَ قَبْلَ مُنْقِلِكَ وَحَالَاتِكَ وَخَرَاغَكَ قَبْلَ مُنْقِلِكَ وَحَالَاتِكَ وَخَرَاغَكَ قَبْلَ مُنْقِلِكَ وَحَالَاتُهُ فَاللَّهُ مُنْقِلُكَ وَحَالَاتِهُ اللَّهُ ا

++++++++

| قَبْلَ خَمْسِ      | خُسُا                   | إغتيم              |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| پانچ ہے پہلے       | پانچ کو                 | غنیمت جان لے       |
| وَصِحَّتَكَ        | قَبْلَ هَرَمِكَ         | شَبابَكَ           |
| اورا پی تندری کو   | ای بر هایے سے پہلے      | ا پی جوانی کو      |
| قَبْلَ فَقُرِكَ    | وَغِنَاكَ               | قَبْلَ سُقُمِكَ    |
| ا پی تنگدی سے پہلے | اورا پِی خوش حالی کو    | ا پی بیاری سے پہلے |
| وكياوتك            | قَبْلَ شُغْلِكَ         | وَ فَوَاغَكَ       |
| اورا پی زندگی کو   | ا پے معروف ہونے سے پہلے | ادرا بی فرصت کو    |
|                    |                         | قَبْلَ مَوْتِكَ    |
|                    |                         |                    |

ا پن مرنے سے پہلے [رواہ الترمذی]

تشری : اس حدیث پاک میں پانچ عظیم نعتوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ • جوانی: کیونکہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے بہت سے اعمال خیرنہیں ہو سکتے۔

تندرتی: کیونکہ بیاری بہت ی نعتوں ہے وم کردیتی ہے۔



• فراغت: كيونكه زياده مشغوليت كي وجه سے بہت سے اعمال رہ جاتے ہيں۔

ندگ: بہت بڑی قیمتی چیز ہے موت آنے پر زندگی کے سارے فوائد سے محرومی ہوجاتی ہے۔ان پانچوں فعتوں کو چند دنوں کا مہمان بچھ کرخوب قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔

لغات اغْتَنِهُ عَنْيمت بحصاغَنِهُ (س) غَنهًا ، سبقت حاصل کرنا قَالَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا اَنَّ مَا غَنِهُ مَنْ شَبَابَ : جوانی ، شَبَا (ض) شَبَابًا ، جوان بونا ، هَرَمَ : بَعَن انتَهَا لَى بوڑھا بوناهر مَ (س) هر مًّا بهت بوڑھا ہونا ، كمر ور بونا \_ سُقُمِ بسَقُمِ (س ف) سَقُمًا ، سَقَامَةٌ بَعَن پيار ہونا اس كى جمع سقام اور عما آئى ہے \_ قَالَ تَعَالَى إِنِّى سَقِيْمُ \_

تركيب: إغْنَتِمُ المرحاضر جغير متنتر فاعل، حَدُمُسامبدل منداول، شَبَابك مفاف مفاف اليهل كرمعطوف اليهل كرمعطوف اليهل كرمعطوف اليهل كرمعطوف اليهل كرمعطوف النهال مفاف تحدث من كربدل منهاف النهال كرمبدل منهاني، قبل مفاف المحتمل كرمعطوف النهال كرمبدل منهاني المنهاف النهال كرمبدل منهاني معطوف النهال كرمبدل منهاني المعطوف النهال والمعطوف النهال معطوف النهال المعطوف النهال معطوف النهال المعطوف النهال معطوف النهال معطوف النهال معطوف النهال معطوف النهال معطوف النهال المعطوف ا

# لَيْسَ النَّاقِصَة

ملاحظہ: لیس افعال ناقصہ میں سے ہے۔مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتداء کو مرفوع اور خبر کومنصوب کر دیتا ہے۔آنے والی اعادیث میں اس ضابطہ نحو کی مشق ہے۔اس کے معنی ہیں (نہیں ہے)۔

فائدہ: کیٹس میاصل میں کیس تھاتو کیٹس کاوزن فَعِلَ ہے اور فَعِلَ میں فَعْلَ بِرُ هناجائز ہے۔ اس کی صرف ماضی کی گردان کلام عرب میں مستعمل ہے۔

كُردان لَيْسَ لَيْسَا لَيْسُوا . لَيْسَتْ لَيْسَتَا لَسْنَ . لَسْتَ لَسْتُمَا لَسْنَا . لَسْتُ لَسْنَا .

### ١٨٦\_ بِهِلُوانِ اور بِهِا دروه جَوعْصِ بِهِ قَابِو بِائِ ـَـَ لَيْسَ الشَّدِيْـدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّـمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

++++++++

| بِالصُّرْعَةِ    | الشَّدِيْدُ | لَيْسَ      |
|------------------|-------------|-------------|
| پچاڑنے کے ساتھ   | پېلوان      | نہیں ہے     |
| الَّذِي          | الشَّدِيْدُ | إنَّمَا     |
| 9. 2.09          | پېلوان      | بشك         |
| عِنْدَ الْغَضَبِ | نَفْسَهُ    | يَمْلِكُ    |
| غصے کے وقت       | اپنے آپ کو  | قابومي ركھے |
|                  |             |             |

[بخاری و مسلم]

تشریخ: رہبر انسانیت مَنْالِیْمُ کے اس فرمان میں غصہ پی جانے کی فضیلت بتائی گئ ہے کہ بہادراور پہلوان دوسروں کو بچھاڑنے والنہیں بلکہ حقیق بہادروہ ہے کہ اسے غصہ آئے تو پی جائے ،اللہ کے بندوں میں قطع تعلقی الزائی ، جھگڑا، گالم گلوچ اور فتنہ فسادنہ کرے۔

لغات: اَكَشَّدِيْدُ: بِهَادر، قُوى، بلند\_قَالَ تَعَالٰى إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ \_ جَمَّ الشِّدَاءُ، شُدُودٌ آئى ہے، شد(ن ص) شدام ضبوط كرنا \_ اَلصَّرْ عَدِّ: جودوسر \_ كو پَحِيارُ و ينا \_ دے، صوع (ف) صَرْعًا، صُرْعًا، جُمِنَ پَجِيارُ و ينا \_

تر کیپ: کیسس موصوف ، اکستگاقصهٔ صفت ،موصوف صفت مل کرمفعول به ہوا فعل محذوف افسر کا کا برافسر کا امر حاضرا پنے فاعل ضمیر مشتر اور مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

رْ كَيْبِ: لَيْسَ فَعَلَ ناتْص ، اَلشَّدِيْدُ لَيْسَ كااسم ، بَا جار ، اَلصُّرْ عَةِ بجرور جار

مجرورل كرمتعلق كاتنا محذوف ك\_ك كاتنا صيغه اسم فاعل النيخ فاعل ( فضير متنتر ) اور متعلق سے ل كرخبر ، لَيْسس النيخ اسم اور خبر سے ل كر جمله فعلي خبر بيه بوا - إنّ ما كلمه ، حصر الشّديد كه مبتدا ، الّكِذى موصول ، يَهْ لِكُ فعل ، هو ضمير متنتر فاعل ، نَهْسه همفاف مضاف اليمل كر مفعول مضاف مضاف اليمل كر مفعول به ، عِنْد كه الْفَصَبِ مضاف مضاف اليمل كر مفعول فيه فعل النيخ فاعل مفعول به اور مفعول فيه سے ل كر جمله فعليه خبريه بوكر صله ، موصول صله مل كرخبر ، مبتداخبر ل كرجمله اسمية خبريه متا نهه بوا۔

(( ------))

١٨٥ عورت اورغلام كوبهكا كرخاونداور آقاسے جدانه كر ليس مِنَّا مَنْ خَبَّ اِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ.

[ابوداؤد]

تشرت : اس حدیث شریف میں میاں، یبوی، غلام اور آقا کے درمیان نا جاتی کروانے والے کی بدیختی کاعلان ہے کہ اس قتم کا فتنہ پر دازآ دمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے کیونکہ اسلام تعلقات جوڑنے کے راستے بتا تاہے یہی مومن کی شان ہے۔

لغات: خَبَّبَ: وهو كاوينا ، جُراب كرنا ، بكارُنا - خَبَّبَ عَلَى فُلانٍ صَدِيقَةُ اس فاللال كورست كوبكارُديا -

تركيب: كينس فعل ناقص، مِننا چار مجرورال كرمتعلق كائنا محذوف ك، كاؤنا مينداسم فاعل (هُو ضَميرمتنز) اورمتعلق سے لكر خبر مقدم، مَنْ موصول، خَبَّب فعل ماضى، (هُو ضَمير متنز فاعل)، إمْسر أَهُ معطوف عليه، او حرف عطف، عبداً معطوف، ودنول لل كرمفعول به، عَلَى جار، زَوْجِهَا مضاف مضاف اليه لل كرمجرور، جارمجرورال كرمعطوف عليه، او عطف، عَسلُسى جار، سَيِّبِدِه مضاف مصاف اليه دونول لل كرمعطوف عليه، او عطف، عَسلُسى جار، سَيِّبِدِه مضاف معاف أليه دونول لل كرمعطوف عليه، او مطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف على كرمتعلق فعل فعل اچن فاعل اور مفعول به اورمتعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر صله، موصول صلال كر كينسس كااسم، مفعول به اور خبر سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر صله، موصول صلال كر كينسس كااسم، كينس اپن اسم اور خبر سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر ا

# ۱۸۸\_ چھوٹوں پہشفقت اور بردوں کی عزت کرو

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحُمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُوْ بِالْمَغُرُوْفِ وَيَنْكُمْ بِالْمَغُرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

++++++++

| م د<br>من          | مِنَّا             | لَيْسَ         |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 3.                 | ہم میں سے          | نہیں ہے        |
| وَلَمْ             | صَغِيْرُنَا        | لَمْ يَرْحُمْ  |
| اورنه              | ہمار ہے چھوٹو ل پر | رحم نذكر ب     |
| ر ومجو د<br>و يامر | گَبِيْرَنَا        | ؽۅۜۊؖۯ         |
| اور نہ حکم کرے     | ہارے بروں کی       | ا و ت کرے      |
| عَنِ الْمُنگرِ     | وَيُنْهُ           | بِالْمَعْرُونِ |
| برائی سے [تومذی]   | اور شرو کے         | میکی کا        |
|                    |                    | / **           |

تشريح: مارية قاعليًا في اسارشاديس عاراتم كام بنائيس

#### حدائق الصالحين اردوش زادالطالبين

- چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔
- 🗨 بژوں کا احترام کرنا۔اس میں والدین ،اساتذ ہوغیرہ سب آ گئے۔
  - اوگوں میں نیکی کی باتنیں پھیلانا۔
- رائی ہے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا۔ یہ چار کام دنیاوی اور دینی فوائد کی جڑیں ہیں۔ پہلے دو سے آپس کے تعلقات درست ہوتے ہیں اور دوسرے دو سے اسلام کے ساتھ انسان کارشتہ جڑار ہتا ہے۔

لغات نیو و قروض و قرا،قارة ،صاحب وقار ہونا، فسلاں و قر شیخه ، فلال نے اسپنے استاد کی تعظیم کی۔

ترکیب: نیس فعل ناقص، مِناً جار مجرور مل کر متعلق گانیا محدوف کے، گانیا مسینداسم فاعل این فاعل (هُ و ضمیر متعر) اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، مَ و صفیا موصول، لَمْ یَوْ حَدِمْ فعل مضارع مجروم، هٔ صفیر متعرف فاعل، صغیر کر تبلہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر معطوف الیہ مل کر مجلہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر معطوف علیہ، واوعا طفہ، لَمْ یُووِقَوْ کَیِیْوَ فَا بِیْ اللّٰهِ معطوف اول، و او عاطفہ، یا موقعی مضارع مجروم، هو علیہ متعرف فاعل، بیالہ معطوف اول موافی علیہ فعل معلوف فی فعل الله علیہ فعل معلوف فی اور متعلق فعل معلوف فی فاعل اور متعلق فعل معلوف فی فاعل اور متعلق فی معلوف فی معلوف علیہ فی معلوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر معطوف علیہ این معلوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معطوف علیہ این معلوف وں سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معلوف علیہ این این اسم اور خبر سے ال کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوا۔

(( ······))

۱۸۹ - پڑوس کا خیال ندر کھنے والامومن نہیں ہے لئے الموری بالدی مشبک و جارة جائع الله جنبه .

لَیْسَ الْمُوْمِنُ بِالَّذِیْ الْکُوْمِنُ بِالَّذِیْ الْکُوْمِنُ بِالَّذِیْ نَبِیل ہِ وہ جو نہیں ہے و کامل مؤمن وہ جو کشیع و کارہ کی گئینے کے اس کاروائی کھوکا ہو الی جُنبہ

اس کے پہلومیں [بیہقی]

تشریخ:اس حدیث پاک میں آنخضرت نگاتین کی ہرمومن کو پیفیعت ہے کہا گر وہ کامل ایمان چاہتا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، جب وہ کھائے تو بیہو چے کہیں میرا پڑوی بھو کا تو نہیں۔ پڑوی کا اطلاق اپنے ہم سبق، اپنے دوست ودیگر ساتھیوں اور قریبی مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔

لغات: يَشْبَعُ (س) شَبْعًاءُ، شَبْعًا مِنَ الطَّعَامِ . شَكَم سر مونا - جنبه: جانب، بهلو، اس كَلَ جَعَا جناب اورجنوب آئى بـ -قالَ تعالَى فَتكُولى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ -

ترکیب: کیسس فعل ناقص، اکسو فیمن کیسس کااسم، بازاکده، الکوی اسم موصول، یشب کیسس فعل ناقص، اکسو فیمن کیسس کااسم، بازاکده، الکوی اسم موصول، یشب مخطی مضارع، هو همیر مستر فوالی او او حالیه، جاده مضاف الیمل کرمبتدا، بحسائی عصفات مفاف الیمل کرمبتدا، بحسائی صفحات اسم فاعل کے، اسم فاعل ایخ فاعل اور معلق سے مل کر جملہ ہوکر خبر ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمید خبر بیہ وکر حال، دونوں مل کر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وکر صلہ، موصول صلال کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وکر صلہ، موصول صلال کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وکر صلہ، موصول صلال کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وا۔

## ١٩٠ ـ مومن كي حارصفات

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِالْلَّكَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ .

++++++++

| د ر<br>پس           | دود.<br>المومِن | بِالطَّعَّانِ         |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
| نہیں ہے             | (كامل)مؤمن      | جوعيب لگائے           |
| وَلَا               | بِالْلَّعَّانِ  | وَلَا                 |
| اور شه              | وہ جولعت کرے    | أورندوه               |
| الفاحش              | وَلَا           | الْبَذِيّ             |
| جوحدے گزرنے والا ہو | اورث            | وہ جو بے ہودہ پات کرے |

[ترمذی]

تشريح: اس حديث ميس مؤمن كي جارنشانيال بتائي كي مير

Ф مؤمن طعان نہیں ہوتا کہ لعنت ملامت اور دوسروں کی عیب جوئی کرنامسلمان
 کا کام نہیں ہے۔

مؤمن لعان نہیں ہوتا۔اس کے معنی بیہ ہیں کہوہ اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔

🛭 مؤمن با تیں کرنے والانہیں ہوتا پی زبان کی حفاظت کرتاہے۔

● مؤمن بے ہودہ بات کرنے والانہیں ہوتا لینی ہروہ بات جس میں دینی نفع نہ ہواس سے بچتا ہے۔ اس حدیث پاک میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کا حکم ہے کیونکہ بیرچاروں گناہ جن سے بچنے کی ترغیب ہے زبان ہی سےصا در ہوتے ہیں۔

لغات: اكسطَّعَانَ: مبالغه كاصيغه ب، بهت زياده طعنددين والا، طعن (ن.ف) طعنا نيزه مارنا، في الرجل عيب لكا ناطعن عكينة طعنه مارنا، في الرجل عيب لكا ناطع عن عكينة طعنه مارنا، كي الربي كان عبرت المعنى أن المرابع والا، فكوش (ك) في مواجونا (ض) -

تركيب: لَيْسَ فعل ناقص، اَلْمُونِمِنُ لَيْسَ كااسم، بازائده، الطَّعَّانَ معطوف عليه، و اؤ عاطفه، لا زائده برائة تاكيد، بازائده برائة تاكيد، الْسَلَّعَانَ معطوف اول ، و اؤ عاطفه، لازائده، الْبَلِذِي معطوف اول ، و اؤ عاطفه، لازائده، الْبَلِذِي معطوف على اور فبر سعطوف عليه البينة اسم اور فبر سعل كرفبر، لَيْسَ البينة اسم اور فبر سعل كرفبر، لَيْسَ البينة اسم اور فبر سعل كرفبر به وا۔ جمل فعليہ فبر بيه وا۔

(( ······ ))

#### اوا\_اصل صلدر حي كياب

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلٰكِنَ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا .

الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِیُ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِیُ رَشْتہ جوڑنے والا جوہراہری كامعاملہ كرے الْوَاصِلَ الَّذِی إِذَا رَشْتہ جوڑنے والاوہ ہے كہ جب

قُطِعَتْ رَحْمُهٔ وَصَلَهَا اس سےرشت تو زاجائے تو وہ اسے جوڑے

نہیں ہے(باکمال)

ولكنتأ

[بخاری]

تشریح: اس حدیث پاک میں بیسبق دیا گیا ہے کہ جوتمہارے ساتھ احسان کرے اس کے احسان کا بدلد دینا بیکوئی خاص کمال نہیں ہے۔ انسانی عظمت اس میں سے کہ جواس کے ساتھ اچھائی کرے۔ جواس سے رشتہ توڑے۔
رشتہ توڑے۔ بیاس سے دشتہ جوڑے۔

لغات: الله واحسلُ: جوڑنے والا، و صلَل (ض) و صلًا، و صللَ بعن جوڑنا، صلد حی کرنا، زی کرنا۔ الله کافی، تکافی، مگافة ، احمان کا بدلداحمان سے یااس سے زیادہ الحجی طرح دینا۔ رحمهُ فاز ابت، رشتہ دار، جمع ارحام۔ قال تعالٰی و اتّقُوا الله الّذِی تساءَ لُونَ بِهِ وَالْارْ حَامَ۔ ترکیب: کیس فعل ناقص، آلوا صِل کیس کااسم، بازا کده، آلمه گافی خبر،
کیسس اپناسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہوا۔ و او استینا فیہ، کیکن حرف مشبہ
بالفعل، آلوا صِل کیکن کااسم، الّذِی اسم موصول، اذاحرف شرط، قُطِعَتْ فعل ماضی جمہول، دَیر میہ موسول، اذاحرف شرط، قُطِعتْ فعل ماضی جمہول، دَیر میہ موکر شرط، وَصَل فعل ماضی، هُموه میر متنتر فاعل، هاخمیر مفعول بہ فعل
جملہ فعلیہ خبر میہ موکر شرط، وَصَل فعل ماضی، هُموه میر متنز فاعل، هاخمیر مفعول بہ فعل اپنا فاعل اور مفعول بہ فعلیہ
شرطیہ ہوکر صلہ، موسول صلائل کر جملہ فعلیہ خبر میہ کو کرجزا، شرط اور جزامل کر جملہ
اسمیہ خبر میں متنافلہ ہوا۔
اسمیہ خبر میں متنافلہ ہوا۔

(( ··········· ))

19۲حقیقی مالداری دل کاغنی ہونا ہے کیْسَ الْفِنٰی عَنْ کَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلٰکِنَّ الْفِنٰی غِنَی النَّفْسِ .

++++++++

| عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ | د ا<br>الْغِنى | لَيْسَ         |
|-------------------------|----------------|----------------|
| سامان کی زیادتی ہے      | اميرى          | نہیں ہے(حقیقی) |
| غِنَى النَّهُسِ         | الغِنى         | وَلٰكِێَ       |
| دل کی مالداری ہے        | امیریہے        | اور کیکن       |

[بخاری و مسلم]

تشریح: اس مدیث میں دل کا اطمینان ، صبر اور قناعت کی نصیلت بتائی ہے کہ مال کم ہویا زیادہ ہودل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش رہنا جا ہے۔ اے'' غنائے قلب'' کہا جاتا ہے ، اور اس مدیث میں اس کو حقیقی مالداری قرار دیا گیا ہے۔

لغات: عَرْضِ: متاع، سامان، اسباب جمع عروض آتی ہے۔ اکسٹفسِ: روح، دل، جمع وور نفوس اور آنفس آتی ہے۔ تركيب: كيْسَ فعل ناقص، ألْغِنى كيْسَ كااسم، عَنْ جار، كَثْوَ قِ الْعَوْضِ مضاف مضاف اليدل كرم ور، جارم ورل كرمتعلق كانتُ محذوف ك، كانتُ اصبغاسم فاعل السيخ فاعل (هُوَ ضمير متنتر) اور متعلق سے ل كر خبر، كيْسَ اليه اسم خبر سے ل كر جمل فعليه خبريہ بوا، و اؤ استينا فيه، كَم كِنَّ حرف هجه بالفعل، الميغنى لَكِنَّ كااسم، غِننى النَّفْسِ مضاف مضاف اليدل كر خبر، لَكِنَّ اليه اسم اور خبر سے ل كر جمله اسمية خبريه متا نقه موار

(( ------))

19۳ صلح کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے والاجھوٹانہیں کیسَ الْکَذَّابُ الَّذِی یُصْلِعُ بَیْنَ النَّاسِ وَیَقُوْلُ خَیْرًا وَیُنْمِیُ خَیْرًا.

++++++++

لَيْسَ الْكَدَّابُ الَّذِي الَّذِي الْكَارِي الْكِدِي الَّذِي الْكَارِي الْكَدِي الَّذِي الْكَاسِ جَوَلَهِ جَوَلَاهِ وَيَقُولُ النَّاسِ وَيَقُولُ النَّاسِ وَيَقُولُ النَّاسِ وَيَقُولُ النَّاسِ الرَّول كرميان اور كم اور كم خيرًا وَيُنْمِنْ خَيْرًا وَيُنْمِنْ خَيْرًا

بھلی بات اوراچھی بات منسوب کرے (دوسروں کی طرف) [بعادی و مسلم]

تشریخ: اس ارشاد حبیب مُنافِیْم میں دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے
لیے خلاف واقعہ بات کہنے کی بھی اجازت دی گئی ہے اور حدیث پاک کے دوسرے
ھے میں صلح جوئی کے لیے بھلائی کی بات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے لین کوشش میہونی
چاہیے کہ جھوٹ سے بچے ، کین بالفرض' 'اِصُلاح بَیْنِ المنسّامی '' کی غرض سے کوئی
خلاف واقعہ بات بھی کرے تو کیڑھے محفوظ رہے گا۔

267

[ترمذي]

#### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

لغات: يَــُنْ هِـــی نمسی (ض) نسمیا، الشی "بلند کرنا ، منسوب کرنا ، مراددوسرامعتی ہے المحدیث الی فلان ،کی کی طرف منسوب کرنا۔

تر كيب: كيْسَ فعل ناتص، الْكُذَّابُ كَيْسَ كااسم، الَّذِيْ موصول، يُصْلِعُ على مضارع، هُو عَمير متنتر فاعل، بَيْنَ النَّاسِ مضاف مضاف اليه لل كرمفعول فيه بعل اپنے فاعل اور مفعول فيه بيت فُسو لُو تعليم مضارع، هو ضمير متنتر فاعل، خيْرٌ المقوله (مفعول به) فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مضارع، هو ضمير متنتر فاعل، خيْرٌ المقوله (مفعول به) فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل كر جمله فعليه ہوكر معطوف اول، واوعا طفر، يَـنْدِ مِـنْ خَيْرٌ اللهِ مُوكر صله معطوف عليه اپنے دونوں معطوفوں سے مل كر جمله معطوف ہوكر صله ، موصول صله مل كر جمله فعليه خبر ميه وا۔

(( ·······))

۱۹۴۔ دعا ایک پسندیدہ عمل ہے کیس شکی اکورم علی الله مِنَ الدُّعَاءِ .

> ئ عَلَى اللَّهِ

> > التدكو

++++++++

شَکْی اکْرَمَ کوئی چیز زیادہ پسندیدہ مِنَ الدُّعَاءِ دعاءے

تشریح: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس فرمانِ مکرم میں الله سے ما تکنے کی ترغیب دی ہے کہ جب بھی متہیں دنیاوی واخروی ضرورت پڑے تو دعا کا دامن بھی نہ چھوڑیں اللہ کے نز دیک تمام عبادات میں پسندیدہ چیز دعاء ہے۔

تركيب: لَيْسَ فعل ناقص، شَنَّى لَيْسَ كااسم، أكْوَ مَصيغه اسمَ نفضيل، فميرمتنز

فاعل، عَسلَى اللهِ جارمجرورل كرمتعلق اول اسم تفضيل، مِسنَ الدُّعَاءِ جارمجرورل كر متعلق ثانی، اکخرَ مَاسم تفضيل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے ل كرخبر، كَيْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل كر جمله فعليه خبريه ہوا۔

190 ميت پرآ واز سے رونا اور نوحه كرنا منع ہے كَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ

++++++++

| لَيْسَ          | مِنّا            | ر د<br>مَن                |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| نہیں ہے         | ہم میں ہے        | <i>5</i> ?                |
| ضَرَبَ          | الُحُدُودَ       | وَشَقَّ                   |
| پیٹے (غم میں)   | (اپنے)رخساروں کو | اور پھاڑے                 |
| دو ود<br>الجيوب | وكفا             | بِدُعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ |
| گریبانوں کو     | اور پکارے        | جاہلیت کی بکار            |
|                 |                  |                           |

[بخاری و مسلم]

تشریح: مصائب اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ان پر اظہار نم کی بھی اجازت ہے۔لیکن بے صبری کے ساتھ رخساروں کو پیٹینا ،گریبانوں کو پھاڑتا یا فوت شدہ کے لیے جاہلانہ باتیں کرنے سے اللہ کے پیارے حبیب مُنَافِیْکِم نے منع فر مایا اوران چیزوں کوجاہلیت قرار دیا ہے۔

لغات: اَلْنَجُمدُوْ ذَ: جَعْ خَلَدٌ بَمِعنى رضار ، اَلْنَجُيُوْ بَ: جَعْ ہِ جَيْبُ كَي بَعِنْ كَريبان ، جَابَ (ض) جَيْبًا القمِيْصَ ، كريبان بنانا ، شَقَّ: (ن) شَقَّا ، بَعَنى پِهارُنا ، جداجدا كرنا۔

تر کیب: لَیْسَ فعل ناقص ،مِنَّا جار مجرور مل کرمتعلق کائنًا ،صیغه اسم فاعل اپنے فاعل (هو ضمیرمتنتر) اورمتعلق سے مل کرخبر مقدم ، مَنْ موصول ، ضَرَّ بَفعل ماضي ، هُ ضمير متنتر فاعل ، المنحد و وعاطفه، شسق السجور به فعل اور مفعول به سال كرجمله فعليه خبريه به وكرمعطوف عليه ، واوعاطفه، شسق السجور به بتركيب سابق معطوف اول ، و اؤ عاطفه، دُعَا عِفل ماضى بنمير متنتر فاعل ، با جار ، دُعْوَى الْمجاهيلية مضاف مضاف اليه مل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل ، فعل اپن فاعل اور متعلق مضاف مضاف معطوف سايد و ونو ل معطوف سايد سول كرجمله فعليه خبريه بوكر معطوف ثانى ، معطوف عليه اپن دونو ل معطوف ساس كرجمله فعليه خبريه بوكر صول صلال كر جمله فعليه خبريه بوا -

(( ------))

## ۱۹۲\_مشاہدہ اور خبر میں فرق ہے

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ .

++++++++

گالُمُعَایَنَةِ برابردیکھی ہوئی کے الْنَحْبُرُ سن ہوئی بات

لیُسَ نہیں ہے

[احمدٌ]

تشریک : اس مدیث پاک میں ایک نفساتی نقط کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آئکھ سے دیکھی ہوئی چیز سے جتنا متاثر ہوتا ہے اتناسی ہوئی سے نہیں ہوتا اور دوسرایہ معلوم ہواسنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں بڑا فرق ہے۔اس لیے معاملات میں دونوں کالحاظر کھا جائےگا۔

لغات: ٱلْمُعَايِنةِ بِعَايِنَ ،مُعَايِنَةً بِمعنى خودد يكمنامشامِره كرنا\_

تر کیب:کیس نعل ناقص ،آلی بخیر کیس کا اسم ،ك جار ،الے معاینیَ مجرور ، جار مجرور ل کرمتعلق کسائٹ محذوف کے ، کسائٹ اصیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ( هُوَ صَمیر متعر ) اور متعلق سے ل کرخبر ،کیس اپنے اسم اورخبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوا۔

# الشرط والجزاء

ملاحظہ: اب ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جن کا پہلاحصہ شرط اور دوسرا حصہ جزاء ہے۔ دوسرے جھے (جزاء) پر بھی فاء لانا ضروری ہوگا بھی نہیں اب پہلے ان احادیث کا بیان ہے جن میں جزاء پر ف نہیں آتا۔ان احادیث طیبہ کے شروع میں حرف شرط مین کا استعال عام ہے۔

دخول فاعلی الجزاء تین قتم پرہے۔

🛭 منع 🕒 جائز 🖰 واجب

- منع: اگر جزاء فعل ماضی متصرف بغیر قد کے ہوتو دخول فاء منع ہے جیسے اِنْ تَصُّر بُنِی صَرَ بُنِی فَ
- جَائِز ..... اگر جزاء نعل مضارع شبت مواور بغیر سین اور سوف کے ہو یا مضارع منفی بلک ہوتو دخول فاء جائز ہے چیے زان تسمسو بسینی اَضُو بنگ فَا صَّر بنگ لَا اَضُو بنگ فَلَا اَضُو بنگ \_

مثال لفظى إنْ سَرَقَ فَقَدْ سَرَقَ

مثال تقريى زانْ كانَ قَمِيْتُ سُدُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ يِرَاصُلُ فَقَدُ صَدَقَتْ تَهَا ـ

اگرجزا فعل مضارع مواور شبت موسین اور سوق بھی داخل موتو اور منفی بَلَمْ یابَلَنُ مو پھر بھی دخول فاءواجب ہے جیسے إِنْ تَنصْسِرِ بْنِنِیْ فَسَیَضْرِ بْكَ، فَسَوْفَ يَضُر بْكَ فَلَنْ يَنْضُر بْكَ ـ

# 192 لَوْاضْع بلندى كا ذريجه اور تكبر ذلت كا ذريجه به مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ

مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ دَفَعَهُ اللهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ دَفَعَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ وَمَنْ تَكَبَرُ وَعَاجِ يَا ضَعَا اللهُ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ تَكَبَرُ وَعَاجٍ عَاجِ يَا ضَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

[رواه البيهقي]

تشریح: آقائے نامدار سُلُیٹیا کے اس فرمان عالی میں عاجزی کا سبق دیا گیا ہے اور بیخوش خبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس عمل پر بلندیاں نصیب فرماتے ہیں اور حدیث شریف کے دوسرے حصہ میں تکبر کی فدمت بیان کی گئی ہے اور بیوعید ہے کہ تکبروالے کوذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے (اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

تكبراورمغر

تکبر کی تعریف میہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اوصاف سے زیادہ کا دعویٰ کرے اور صغر میہ ہے کہ اپنے اصل مقام ہے بھی اپنے آپ کو پنچ گراد ہے اور ان دونوں حالتوں کے درمیان رہنے کوتو اضع اور عاجزی کہتے ہیں۔

لغات: تَوَاضَعَ: بَمِعْنُ ذَلِل بُونَا ،عَاجِرْ بُونَا ،وَضَعَ (ضَ)وَضْعًا ،ركَهَنَا ، كَهُنَا ، تَوَاضْعُ خُود عِيْهِونَا نِنا رَفَعَ: رَفَعَ (ف) رَفْعًا اللهَانَا ، رَفُعَ (ك) رِفْعَةً ، رِفَاعَةً عالى مرتبه بونا ـ

تر کیب:اَکشَّـرُ ط معطوف علیه، و اؤ عاطفه،الْـجَـزَاء معطوف،معطوف علیه معطوف مل کرمفعول به اَقْرَ أَنعل محذوف کا ،اَقْرَأُ عنعل اینے فاعل (انت ضمیر متنتر) اورمفعول بہسے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔

تركيب: مَنْ كلمه شرط، تَوَ احَسَعْ على ماضي جثمير متنتر فاعل، لِللهِ جار مجرور ل كرمتعلق

ہوانعل کے بغل اینے فاعل اور متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ، رفعے فعل ماضی ، ہ ضمير مفعول به، انفظ السلسة أناعل بغعل اينے فاعل اور مفعول بدسے ل كر جمله فعليه ہوكر جزا، شرط اور جزال كرجمله شرطيه موكر معطوف عليه، وافي عاطفه، مَنْ تَسكبو وَضَعَهُ اللَّهُ بترکیب سابق جمله ترطیه ہو کرمعطوف ،معطوف اورمعطوف علیول کر جملہ معطوفہ ہوئے ۔

۱۹۸ نعمت ملنے پراللہ کے ساتھ بندوں کا بھی شکر بہادا کریں! مَنْ لَمْ يَشُكُو النَّاسَ لَمْ يَشُكُو اللَّهَ

لَمْ يَشْكُر اللَّهَ لُّمْ يَشُكُر النَّاسَ و والله كاشكرا دانېيس كرتا لوگوں كاشكرا دانہيں كرتا

7 حمد و ترمذي

تشريح: اس حديث ني مَاليَّم من بيه ايت دي گي ب جو هار ي ساته احسان کرے ہم اس کاشکر بیادا کریں ۔حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے بندوں کی ناشکری کو الله کی ناشکری قرار دیا ہے۔ جیسے والدین یا لنے کا ذریعہ، استادعلم کا ذریعہ ہے۔اسی طرح کوئی بھی جوذر بعہ کنمت ہے اس کاشکر بیادا کرنا جا ہے۔

تركيب: مَنْ كَلِمِ شرط، لَهُ يَشْكُو فعل ضمير متنتر فاعل، النَّاسَ مفعول به فعل فاعل اورمفعول بيل كرجمله فعليه موكر شرط ، كمُّ يَشْكُرِ فَعَلْ هُو عَمْيرمتنتر فاعل ، لفظ اكلُّهُ مفعول به بغعل فاعل اورمفعول بيل كر جمله فعليه موكرجزا ،شرط جزامل كر جمله شرطيه موا\_

199 نهما نگنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں!

مَنْ لَمْ يَسْنَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .

++++++++

يَغُضَبُ عَلَيْهِ

لَّمْ يَسْنَلِ اللَّهَ

اللهاس يرناراض مول كے

الله سے نہ ما نگے

[ترمذي]

تشریح:اس حدیث پاک میں دعا کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے دنیا والوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ وہ ہیں جو نہ مانگئے سے ناراض ہوتے ہیں۔

تركيب: مَنْ كلمه شرط، كم يَسْنَلِ فعل مضارع، هُوضمير مشتر فاعل، افظ السلّه مفعول به بغعل فاعل اورمفعول برل كرجمله فعليه بهوكر شرط، يَغْ صَبُ وَفعل مضارع، هُوَ صَمِير مشتر فاعل، عَسَلَيْهِ جار مجر ورمل كرمتعلق فعل بغل ابن فاعل اورمتعلق سے ل كرجمله ضمير مشتر فاعل، عَسَلَيْهِ جار مجر ورمل كرمتعلق فعل بخريه بهوا۔

(( .....))

٠٠٠ لير ايغ ايمان کي فکر کرين

مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

++++++++

فَکیس پین نہیں ہےوہ مورو نهبة سراك

مَنِ انتھبَ جُوفُض لُو ئے م

مِنا

ر د من

[ترمذی]

ہم میں سے

تشریح:اس ارشادرسالت مآب میں دوسروں کا مال لوٹنے کی وعید ہےاور بتایا

#### گیا ہے کہ بیرجرم اتنابراہے کہاہے کرنے والامسلمان نہیں رہتا۔

لغات زائتھك : مال غنيمت كولينا، نَهِبَ (ف.ن.س) نَهْبًا الغَنِيْمَةَ ، مال غنيمت لوثا، اس ئَهْبَةً أَرباب، بروه چيز جولوني جائ\_

ترکیب: مَنِ کلمه شرط، انتهک بعلی ماضی، هُ وضمیر مشتر فاعل، نُهْبَهٔ مفعول مطلق بغل این مقل اور مفعول مطلق بحل کر جمله فعلیه خبریه بهو کر شرط، ف جزائیه کیشس فعل ناقص، هُ وضمیر مشتر اس کااسم، مِنَّا جار مجرورل کر متعلق ک انتگامی و ف کے ، کیسس فعل ناقص، هُ وضمیر مشتر اس کااسم، مِنَّا جار محملی اور متعلق سے مل کر شبه جمله بوکر خبر، کیسس این اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیه خبریه به وکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله شرطیه به وا

(( ------))

ا ۲۰ \_ نیکی کی راہ بتائے والا نیکی میں شریک ہے مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَةً مِثْلُ ٱجْرِ فَاعِلِهِ

++++++++

عَلٰی خَیْرِ کسی بھلائی پر دَلَّ رہنمائی کرے مِشْلُ اَجُو فَاعِلِهِ

ر د من

ج فَلَهُ

یں اس کے لیے اس کے کرنے والے کی طرح ثواب ہے [م

تشری : اس حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دوسروں کو نیک عمل اور بھلائی کی بات بتانے والا ان کے عمل میں پورا پورا نثر یک رہتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' بھلائی کی بات بتانا صدقہ ہے۔'' بمیں چاہیے جتنا دین سیکھیں اے لوگوں تک پہنچا ئیں۔ تاکہ فریضہ تبلیخ بھی ادا ہواور بہت سے اعمال کے اجرکا ایک ذریعہ بھی بن جائے۔ صدقہ جاریہ بھی ہو۔

لغات: دَلَّ هَلَّ (ن) دَلَالَةً إلى الشَّهْ وعَلَيْهِ ، رہنما لَى كرنا راسته دكھانا۔

تركيب: مَــنُ اسم جازم ، مضمن معنی شرط ، ذائعنعل ماضی ، هُــو ضمير مشتر فاعل ، عَـلْی خَيْرٍ جار مجرورل كرمتعلق فعل ، فعل اور متعلق سے ل كر جمله فعليه ، هو كر شرط ف جز الله ، كَـهُ جار مجرورل كرمتعلق في ابت محذوف كے ، مِثلُ مضاف ، اَجْسِو مضاف اليه ، فضاف اليه مضاف الهم مضاف

(( ·······))

۲۰۲\_جومسلمان پہتھیاراٹھائے؟

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

++++++++

مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا جو الشائخ بهم پر السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا بتهار پهنبين ہوه بهم مير

ہم میں ہے [بخاری]

تشریک: اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان پر اسلحہ اٹھانا (خواہ وہ فداق ہی کیوں نہ ہو) میہ نا جائز ہے اور وہ فخص جو کسی مسلمان پر اسلحہ اٹھائے وہ اسلامی برادری سے نکل جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے دور ہوجاتا ہے۔

لغات:اكسَّلَا حَ: فركر ومونث دونول استعال موتا ب بمعنى بتهارج أسْلِحة ، سلح، سلحان آتى بـ

تر کیب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، حَـمَـلُنعل ماضی، هُـوهنمیرمشتر فاعل، عَـلَیْـنَا جارمجرورمل کرمتعلق فعل، اکسَّلا حَ مفعول به بفعل اینے فاعل متعلق اورمفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہو کر شرط، ف جزائیہ، اُئیہ۔ اُئیس فعل ناقص، ھُو وَ صغیر مشتراس کا اسم، مِنْنَا جار مجرور ل کر متعلق کا اُنٹامحذوف کے، کا اُنٹا صیغہ اسم فاعل ایٹ فاعل (ھُو وَ صغیر مشتر) اور متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر گئیسسس کی خبر، اُئیسس اینے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہو کر جزاء، شرطاور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······))

## ۲۰۳۔خاموشی نجات کا ذریعہ ہے

مَنْ صَمَتَ نَجَا

++++++++

صَمَتَ نَجَ

غاموش ربا

اس نے نجات پائی

[احمد وترمذي]

تشری : اس حدیث پاک میں خاموثی کی نصلیت بتائی گئی ہے۔ مقصود حدیث کا سیر ہے کہ جس گفتگو کے نواب ہونے میں شک ہو۔ اس سے خاموثی بہتر ہے۔ معلوم ہوا زیادہ باتیں کرنا نقصان سے خالی نہیں۔

لغات: صَمَتَ بصَمَتَ (ن) صمتا ، خاموش ربنا، چپ ربنا۔

### ۲۰۴۳ مجامدگی مدوجها و میں شرکت کا ذر بعد ہے مَنُ جَهَّزَ غَازِیًّا فِی سَبِیْـلِ اللهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِیًّا فِیْ اَهْلِهِ فَقَدُ غَزَا .

غَازِيًا جهز ر د من تحسى محابدكو سامان دیا فِي سَبيل الله 366 الله كى راەمىس يستحقيق اس نے جہاد کیا غَازِيًا خَلَفً محکران ر ہا اور جوشخض تسي مجامد كا فُقَدُ فِي أَهْلِهِ يستحقيق اسکے گھر کے بارے میں اس نے جہاد کہا

[بخاری ومسلم]

تشریکی: اس مدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے کہ خود جہادیا کوئی نیک عمل نہ کر سمیں تو نیکی کے کام میں دوسروں کی مد دکر دینا بھی اس نیکی کر لینے کے برابر ہے۔ نیکی پر تعاون بھی اس عمل کے کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔

لغات: جَهَّزَ: تیارکرنا، جَهْزَةً ،سامان دیا، تیارکیا۔ غَزَا بغُزَا (ن)غَزُوًا طلب کرنا، قصد کرنا، دشمنوں سے جہاد کاارادہ کرنا۔ حَلَفَ بِحَلَفَ (ن) نیابت ،خلافۃ جانشین ہونا۔

تر كيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، جَهَنَ تعلى، هُوهُم يرمتنتر فاعل، غَاذِياً مفعول به، فِي جار، سَبِيْ لِ السَّلِيهِ مضاف مضاف اليدل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق فعل بعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله فعليه موكر شرط، فساجز ائيه، قَلْهُ غَذَ الْعَلَى ماضى، هُوهُم يرمتنتر فاعل بعل اپنے فاعل سے ل كر جمله فعليه موكر جزا، شرط

#### حدائق الصاحين اردوثر ح زادالطالبين

اور جزامل كرجمله فعليه شرطيه موكرمعطوف عليه، والوْ عاطفه، مَنْ خَلَفَ غَاذِيًّا فِعْي أَهْلِلهِ فَقَدُّ غَوْا بتركيب سابق جمله فعليه شرطيه بوكرمعطوف معطوف معطوف عليه لركر حمله معطوفي بهول

٢٠٥ - جونري سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ .

الرِّفْقَ

و د ر و نيخي ه

محروم رہے گا

ہر بھلائی ہے [مسلم]

تشریک: آقائے مدنی کے اس قول مبارک میں معاملات میں نرمی اور دوسروں پر شفقت اور مہر بانی کو بہت بری بھلائی اور خیر قرار دیا گیا ہے اور اینے مقاصد کے

· حصول کے لیے ختی کوممنوع قرار دیا گیاہے۔

لغات: رِفْقَ رَفْقَ (ن.س.ك) رفْقًا به، لَهُ، عَلَيْهُ زى كرنا\_

تركيب: مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقُ تركيب حسب سابق واضح ب\_ 

۲۰۷۔ دیہات کے رہنے والوں میں سختی ہے

مَنُ سَيكُنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنُ اتَّى

السُّلُطَانَ اُفْتَتِنَ .

الكادية

سگ

| جنگل میں  | ريا               | جوشخص          |
|-----------|-------------------|----------------|
| الصَّيْدَ | وَمَنِ اتَّبَعَ   | جَفَا          |
| شكارك     | اور جو پیچھیے چلا | و ه سخت دل هوا |
| آتى       | وَمَنْ            | غَفَلَ         |
| Ŀĩ        | جوهخص             | وه بے خبر ہوا  |
|           | موجو<br>افتيتن    | السُّلُطَانَ   |
|           | <i>a</i> • • •    |                |

[احمد وترمذي]

وه فتنه میں پڑ گیا

بادشاہ کے پاس

تشریکے: اس مدیث میں تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ا۔ دیہات میں رہنا دل کے تخت ہونے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ وہاں علماء اور صلحاء کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے علم ومعرفت سے محرومی ہوتی ہے۔

۲۔ شکار کرنا اگر چہ جائز ہے کیکن دور تک شکار کے پیچھے جانا ذکرِ الٰہی سے غفلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

س بادشاہ کے پاس آنا جانا دین ہے ور مونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اِللّا یہ کہ بادشاہ: امر بالمعووف و نھی عن المنکو والا ہوتو اس کے پاس حاضری ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے۔

لغات: الْبَادِيةَ: جُنُّلُ: صحرا: جمع باديات بواد آتى ہے۔ جَفَا بعفا(ن) جَفُوًا، وَجَفَاءَ أَبُّى ہِ جَفَاءَ و وَجَفَاءً ، جَنَّى ہِ جُنِّى آتا ، خت دل ہوتا۔ اکستَّنْ دَثر عَلَى الْبَحْ صُنْ وُدْ، صَادَ (ض) صَنْدًا ، شكار كرنا۔ اُفْتُوسَنَ: باب التعال ، فقد من بتلا ہونا يا كرنا ، فَسَنَ (ض) فَعَنَهُ فَالْاَلْاء مُراه كرنا۔

تركيب: مَنْ سَكَنَ الْبَادِيهَ جَفَا تركيب واضح ہے۔ و اؤ عاطفہ ، مَنْ اسم عالم مَنْ اسم عنی شرط ، اتبع علی ، هُو همير مشتر فاعل ۔ الصّيد منعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ل كر جملہ فعليہ خبريہ ہوكر شرط ، غَفَل فعل ، هُو همير مشتر فاعل بعل فاعل

مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف اول،
و اؤ عاطفه، هن اسم جازم تضمن معنی شرط، اتنی فعل، هوشمیر فاعل السّد لمطان مفعول
به بغل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه ہوکر شرط، افغیقہ سے منعل ماضی
مجبول، هیسہ و ضمیر متنتز نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جمله فعلیه ہوکر
جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیه شرطیه ہوکر معطوف ثانی، معطوف علیه اپنے دونوں
معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

٢٠٤ - رکھاوے کی ہرعبادت شرک بن جاتی ہے مَنْ صَلّٰی یُرَائِی فَقَدُ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ یُرَائِی فَقَدُ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ یُرَائِی فَقَدُ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ یُرَائِی فَقَدُ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ یُرَائِی فَقَدُ اَشْرَكُ .

صَلَّى ور پوائي دکھلاوے کے لیے نماز برهي رر د ومَنْ اَشُوكَ فَقَدُ يستحقيق اس نے شرک کیا اورجس نے صَامَ 364 ور د پرائي يرشحقيق روزوركها دکھلا وے کے لیے تَصَدُّق أشرك ر ر د و من اس نے شرک کیا صدقدكها اورجس نے أش ك فقد ور ائے ير شخفيق دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا

تشر تے: اس حدیث رسول مَالْیُمُ میں دکھلاوے والی نماز،روزہ اور صدقہ کو شرک قرار دیا ہے،بطور مثال صرف تین اعمال بتائے ہیں ورنہ ہر نیک عمل میں دکھلاوا

لغات نير اني دياء،مواءة ،رياكاري كرنا،خلاف تقيقت دكهانا، د كاي (ف) دويمة معنى و کھنا۔ اَشْرَكَ : باب افعال اِشْرَاكًا ، اَشْرَكَ فِي آمْرِهِ ، كام مِن شرك بنانا ، اى سے شرك بھى ہے۔ شرك كرنے والا ، شوك (س) شور كا وشور كَا فَ شِير كَا مَا مَعَىٰ شريك مونا۔

تركيب: مَنْ حضمن معني شرط، صَلَّى فعل، هُـ وضمير مشتر ذوالحال، يُسرَ ابْسيْ فعل، هُـوضمير متنتر فاعل بغل اينے فاعل سے ل كر جمله فعليه خبرييه وكر حال ، ذوالحال حال مل كر صَـــالَــي كا فاعل بغل اين فاعل سام كرجمله فعليه خبريه موكرشرط، فيسا جزائية، قد حرف تحقيق ، أشر ك على ، هُوهميرمتتر فاعل بعل اين فاعل سال كرجمله فعليه خبرييه بوكرجزا ، شرط اورجزال كرجمله شرطيه بوكرمعطوف عليه، و اوْ عاطفه، مَـــنْ صَامَ يُوَانِيْ فَقَدُ أَشُوكَ بِتركيب سابق جله شرطيه موكر معطوف اول، واز عاطفه، مَنْ تَصَدَّقَ يُرَانِي فَقَدُ اَشُوكَ بتركيب سابق جمَلة شرطيه موكر معطوف ثاني معطوف عليه اییخ دونو ں معطوفوں سے ل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

۲۰۸ کسی قوم کی مشابهت ان میں شامل کر دے گی وَمَنْ تَشَبُّهُ بِقُوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

1 مشابهت اختياركي

#### هدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

ںوہ انہیں میں ہے ہے [ابوداؤد]

تشریح: اس مدیث پاک میں بیخاص پیغام ہے کہ ہم فاسق اور فاجرلوگوں کی مشابہت اختیار کریں گئو انہیں کا گناہ ملے گا اور نیک لوگوں جیسی عادات اختیار کریں گئو انہیں کا اجر ملے گا۔ شریعت بیچا ہتی ہے کہ آ دمی ہر کام میں صالح لوگوں کا دامن کچڑے تا کہ اس کا حشر انہیں لوگوں کے ساتھ ہو۔

#### لغات: تَشَبُّهُ: مشابه مونا ،مشابهت اختیار کرنا ـ

ترکیب: و اؤ استینا فیه، مَنْ اسم جازم تضمن معنی شرط، تَشَبَّه فعل ماضی، هُو َ ضمیر مشتر فاعل، با جار، قدو م بحرور، جار مجرور مل کرمتعلق فعل بغل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه موکر شرط، فاجزائیه هومبتدا، مِنْهُمْ جار مجرور مل کرمتعلق کائِنْ کے، گائن صیخه اسم فاعل اپنے فاعل (هُوَ ضمیر مشتر) اور متعلق سے مل کرخبر، مبتداخبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ مستانفہ ہوا۔

(( ······))

٢٠٩ ـ سنت رسول مَثَاثِيمُ كَى مَخَالفت عنه ايمان كوخطره مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ .

++++++++

تشریک: اس حدیث پاک میں سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دوری کو مسلما نوں کی برادری سے ہاہر نگلنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جوسنت کو پسندنہیں

#### عدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

کرتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندنہیں کرتا جواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نه کرے اللہ اسے دور کردیتے ہیں۔

لغات: رَغِبَ رَغِبَ (س) رَغْبًا ، رُغْبًا تَعْنَهُ ، اعراض كرنا ، في يُه حامِنا ـ سُنَتِني: خصلت، عادت،طبیعت،جمع سنن آتی ہے۔

تركيب: مَنْ شرطيه، رَغِبَ فعل هُ وَضمير فاعل عَنْ جار، سُنتَيهْ مضاف مضاف اليمل كرمجرور جارمجرورمل كرمتعلق فعل كے بعل اپنے فاعل اورمتعلق ہے مل كر جمله فعليه موكر شرط، فاجزائيه، كيْسَ فعل ناقص غميراس كااسم، مِنْيْنَ جارمجرور كَائِنًا کے متعلق ہوکر کیٹس کی خبر، کیٹس اینے اسم اور خبر سے مل کر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ شرطبه جزائيه بوابه

۲۱۰ جج کی ادائیگی میں جلدی کرنی جاہے

مَنْ ارَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلُ .

الُحَجَّ 5151 جا ہے

رابو داؤدم

پس جاہیے کہ جلدی کرے

تشریک:اس حدیث میں تنبیہ ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے اس کی ادا لیکی میں ستی نہیں کرنی جا ہیں۔ جان بوجہ کر حج میں ٹال مٹول کرنے والا فاس ،

فاجر ہوتا ہے۔ لغات: فَلْيُعَجِّلُ: جلدي كرنا، سبقت كرنا۔

#### هدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

(( ······))

۲۱۱ ۔ دھوکہ بازایمانی صفات سے محروم ہوجا تا ہے مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا .

++++++++

غَشَنَا فَلَيْسَ فَلَيْسَ دَهُوكَا كُرے ہم (ملمانوں) ہے پی نہیں ہےوہ

من جو څخو منا

ہم میں ہے [مسلم]

تشریح: اس حدیث میں عام مسلما نوں کواور خاص کرتا جروں کو ہدایت ہے کہ وہ ملاوٹ کر کے یا گھٹیا مال دے کریا جھوٹ بول کر معاملات میں دھوکا نہ کریں۔ور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسلما نوں کی برادری سے با ہر ہوجا کیں گے۔

لغات: غَشَّنَا بَغَشُّ (ن) غِشًّا رهوكه ينا،خلاف مصلحت مزين كرنا-

ترکیب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، غَسشٌ فعل، هُسوه مُمیر مستر فاعل، نَه الممیر مفعول به بعل این الممیر مفعول به سے ل کر جمله فعلی خبر بیه بوکر شرط، فاجز ائی، کیش فعل ناقص، هُو خمیر مسترکیس کا اسم، مِنّا جار، مجرور ل کر متعلق تکائِنًا محذوف کے، تکائِنًا صیغه اسم فاعل این فاعل (هُو ضمیر مستر) اور متعلق سے ل کرکیس کی خبر، کیس این اسم اور خبر سے مل کرکیس کی خبر، کیس این اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ························· ))

# ۲۱۲ مصیبت زوہ کو صرف کسکی دیے پراتنا بڑا اجر ہے من عَزَّیٰ مُکُلِّی کُسِی بُرُدًا فِی الْجَنَّةِ

مَنْ عَزَّیٰ ثُکلی جُوْخُص تلی دے کی فوت شدہ بچے کی مال کو گسِسی بُرْدُا فِی الْجَنَّةِ پہنایا جائے گا اسے دھاری دارکیڑا جنت میں [تومذی]

تشری : اس مدیث پاک میں جس عورت کا بچہ نوت ہو جائے اسے بالمشافہہ یا ٹیلی فون یا خط کسی بھی ذریعہ سے تسلی دے دی جائے تو اس پر جنت میں دھاری دار

لبا*س کا وعد*ہ ہے۔

لغات: عَزَّى لَعُوْمِيَةً تَعزيت كَرَنا آسلى دينا، عَزَّى (س) عَزَاءً مصيبت برصر كرنا - ثَكُلَى: صيغه ونث كا ہے، وہ وورت جس كا بچيم جائے يا كم ہوجائے ، جمع ثَنَو الحِلُ، ثُلكالٰمى آتى ہے، شَكِلَ (س) ثكلا كم كرنا - كُسِسى: كَسَّا (ن) كِسُوا، كَبْرْ بِهِهانا ، كَسِسى (س) كَسًّا آتا ہے -

تر کیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، عَنْ ی تعل ماضی، هُوهمیر مستر فاعل، فکیلی مفعول به بعلی مفعول به سے ل کر جمله فعلیه خبر به بهوکر شرط، محسسی فعل ماضی مجهول، هُوهمیر مستر فاعل، بُود دًا مفعول به بفی الْبَحَنَّية جارمجر ورمل کر معلق فعل بعن البحثية جارمجر ورمل کر متعلق فعل بعن البح متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبر به بهوکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه بوا۔

(( .....))



# ٢١٣ ـ ايك دفعه درود پاك، دس رحمتول كا تواب مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

مَلْی عَلَیؓ عَلَیؓ وَخْص درود بھیج مجھ پر اُحِدَةً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ عَشْرًا پک مرتبہ رحمت بھیجیں گے الله اس پر دس مرتبہ

تشریخ: اس حدیث میں درود پاک کی نضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک دفعہ درود میں مستقد میں مستقد میں درود کا کی نصلیت بتائی گئی ہے کہ ایک دفعہ درود

تبييخ والااللدكي دس رحمتوں كالمستحق موجاتا ہے اور جمعہ والے دن اس عمل كا ثواب اور

-4 160%

تر كيب: من اسم جازم عضمن معنى شرط، صَلَّى فعل، هُوَ صَمْير مسَّتر فاعل، على جارمجر ورال كرمتعلق فعل، و احدة قلص مفت مسلوقًا محدوث كرمقعول مطلق بعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے ال كر جملہ فعليہ خبريہ موكر شرط، صَلَّى فعل ماضى ، لفظ اللّهُ فاعل، عَلَيْهِ جارمجر ورال كرمتعلق فعل، عَشْرًا صفت، صَلُوةً محذوف كى ، صَلُوةً موصوف الني صفت سے ال كر جمله فعليہ خبريہ موكر جزاء، شرط اور جزامل كر جمله فعليہ شرطيه موا۔

(( ·······))

٣٦٠- ہمسابی ملکوں کے معامدوں کی پابندی مَنْ قَتَلَ مُعَاهدًا لَمْ يَرِخْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

++++++++

مُعَاهِدًا معابدہوالے کو

فَتَلَ قتل کرے

مَنُ جو صحفر دَائِحَةُ الْحَنَّة جنت کی بو

تشرت : اس حدیث یاک میں بتایا ہے کہ ایک قوم کا دوسری قوم سے آپس میں جنگ نہ کرنے کا عہد کر لینا اورا ہے بورا کرنا دینی دنیاوی بے شارفوا ئدر کھتا ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے امیر کی مخالفت ، وعدہ کی خلاف ورزی ،دوسر ہےمسلمانوں کی جانوں کوخطرہ اورسب سے بڑھ کریہ کہ جالیس سال کے فاصلہ ہے آئی والی جنت کی خوشبو سے محرومی ہوجاتی ہے۔

لغات:مُعَاهدًا بِعَاهَدَهُ،مُعَاهدَهُ،مُعَاهدَةُ كرنا،عبد (س)عَهْدَ الشَّيْ ، تفاظت كرنا\_يكسر خ رًا ح (ض) ريستك النشك بومسوس كرنا ، خوشبويانا ، اى سراكة آتا ہے۔ جمعنی بو، جمع رَوَائِٹُ اور رَائِٹُاتُ آتی ہے۔

تر كيب: مَنْ اسم جاز مُتضمن معنى شرط، قَتَلْ عَلى ،هُوضَمير مشتر فاعل، مَعَاهدًا مفعول به بنحل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرشر ط ، کمٹر کیو نحل ، هُوَ صَمِيرِ مَسْتَرٌ فاعل ، وَالِمِيحَةَ البَّجَنَّةَ مضاف مضاف اليمل كرمفعول به بعل اين فاعل اورمفعول بدسے ل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہ ہو کر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

۲۱۵\_جس سے بھلائی کاارادہ ہواللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ .

سمجهد يتاب الثداس كو

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ بخيرا

جس محف کے بارے میں جا ہے اللہ محلائی کرنا

فِي الدِّيْنِ

وين ميل [بخارى]

تشری : اس حدیث میں علم دین کا حاصل کرنا ، اسے بچھنا بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ جسے میں نعمت فرار دیا ہے کہ جسے میں نعمت میں کے راستے کھل ہے کہ جسے میڈمٹ کے راستے کھل گئے ۔ تو اسے اللہ نے بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا ۔ اس لیے طلباء اور علاء کواس نعمت پراللہ کا شکر گزار ہونا جا ہے۔

لَغَات: يُفَقِّهُهُ وَ افْقَهُ ، فَقُهُ فَكُنَّا ، تمجها نا بفتيبه بنانا ، تجه عطا كرنا ، فقِقهُ (س) فِقُهُا ، وَ تَفَقَّهُ ، سجهنا علم فقد حاصل كرنا \_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط، يُودِ فعل مضارع، لفظ المسلّة فاعل، بِهِ جار مجرور لل كرمتعلق فعل، خير المفعول به فعل احبر فعل اور مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر شرط، يَسفُ قِسمُ فعل مضارع، هُو صَمير منتز فاعل، هُ صَمير مفعول به ور مشرط، يَسفُ قِسمُ فعل مُعلل مِن فعل البينة فاعل مفعول به اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه موكر جزاء، شرط اور جزام كر جمله فعليه شرطيه موار

٢١٦ مسجد بنانے كا اجروثواب مَنْ بَنِي اللهِ مَسْجِدًا بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ .

بَنٰی لِلَٰدِ مَسْجدًا بنائے اللہ کے لیے چھوٹی کی مجد لَهٔ بَیْتًا اس کے لیے محل (گھر)

فِي الْجَنَّةِ

يناتے گااللہ

يَنَد اللَّهُ

جنت میں

[بخاری و مسلم]

حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

تشری :اس حدیث پاک میں معجد کی تغییر وترقی میں رضائے اللی کے لیے کوشش کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس کے بدلے اللہ جنت میں محل تغییر کرادیتے ہیں۔

لغات: بَنَى بمنى (ض) بَنْيًا وبِنَاءً، بنيًا الْبَيْتَ تَمْير كرنا بَيْتًا: هُرِجَ بَيُوْتُ تَ آتى ہے۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، بَدنی فعل، هُوضمیر متنتر فاعل، اِسلّهِ جار مجرورل کرمتعلق اور مفعول به بعل این فاعل متعلق اور مفعول به سیار مجرورل کر جمله فعلیه خبریه به وکر شرط، بَدنی فعل، لفظ اکسلّه و فاعل، که جار مجرورل کر متعلق فعل، بَدنی مفعول به، فِیسی الْسَجَنّه فِی جار مجرور مل کرمتعلق نائی، فعل این فاعل مفعول به اور متعلقین سے مل کر جمله فعلیه خبریه به وکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه به وار

(( -----))

٢١٢ شكر بياداكر في كااسلامى طريقة مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْقَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِي النَّنَاءِ .

مَنْ صُنِعَ اِلَیْهِ جُوفُ کہ کُگُ اس کی طرف مَعُرُوف فَ فَقَالَ لِفَاعِلِم کوئی نیکی پس کہااس نے اس (نیکی) کرنے والے کو جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدُ أَبْلَغَ جزاك الله ثيرا لي تحقيق انتهاء كردى فِي النَّنَاءِ

اس نے تعریف کرنے میں اتومدی

تشری : اس حدیث پاک میں شکریہ کے طور پر جن اللہ اللہ کہنے کی نضیلت بنائی گئی ہے اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرے ہمیں اس کا بدلہ دینے کی فکر دبنی چا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی فرصت میں جَوَ الگ اللّٰه کہہ کر اس احسان کا بدلہ بارگاہ خداوندی سے ملنے کی دعاء کرنی چا ہے۔ اس عمل کی بہت بڑی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں بندہ اپنے محسن کے لیے اللّٰہ کے خزانے سے احسان کا بدلہ ملنے کی دعاء کرتا ہے۔

لغات: صُنِعَ رَضَنَعَ (ف) صُنْعًا الشَّىٰءَ بِنانا \_ أَبُلَغَ: كَامْلُ طُور پِر يَبْخِيانا ، بَلَغَ (ن) بُلُوْغًا پَنْچِنا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، صُنع تعل ماضی مجهول ، إلكيه جار مجرورل كرمتك فعل ، مَعلق الله جار محرورل كرمتك فعل ، مَعلق اورنا ئب فاعل سے ل كر جمله فعليہ خبر به به وكرمطعوف عليه، ف عاطفه، قال تعل ماضی ، هو ضمير متنتر فاعل ، ل جار ، ف اعله مضاف مضاف اليه ل كرمجرور ، جار مجرور ل كرمتعلق فعل ، جَسزَ أنعل ماضی ، كا ضمير مفعول اول ، افظ اكله فاعل ، حَيْرٌ مفعول ثانی ، فعل این فعل اور دونو ل مفعولوں سے ل كر جمله فعليہ خبر بيه بتاويل مفرد مهور كرمقول ، قسل الم على متعلق اور مقوله سے ل كر جمله فعليہ خبر بيه بوكر معطوف عليه معطوف ال كرشرط ، فاجز ائيه ، قديم ف على اور متعلق فعل ، مُعلی این فعل ، موحمون ، الله فعلی معطوف علیہ خبر بيه موكر معلوف ال كرشرط ، فاجز ائيه ، قديم فاعل اور متعلق فعل ، هو ضمير مستمر فاعل ، في الله في الله ورمتعلق فعل ، هو ضمير مستمر فاعل ، في الله في الله ورمتعلق فعل ، هو ضمير مستمر فاعل ، في الله في الله ورمتعلق فعل ، هو ضمير مستمر فاعل ، في الله في الله ورمتعلق فعل محمله فعليه خبر ميه موكر جز ا ، شرط اور جز الل كر جمله فعليه شرطيه ہوا۔

<sup>(( ······))</sup> 

## ۲۱۸\_ د وغلی یالیسی پر وعید

مَنْ كَانَ ذَا وَجُهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَأْنَ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لِسَانٌ مِنْ نَّارٍ.

++++++++

|         | ذَا وَجُهَيْنِ | كَانَ               | ر د<br>من<br>م     |
|---------|----------------|---------------------|--------------------|
|         | دوغال          | n                   | جوشخص              |
|         | ม์             | کَانَ               | فِي الدُّنيا       |
|         | اس کے لیے      | ہوگی                | د نیامیں           |
|         | مِنْ نَّارِ    | لِسَانٌ             | يَوْمَ الْقِيْمَةِ |
| [دارمی] | آگ کی          | زبان                | قیامت کے دن        |
|         | ہتائے گئے ہیں۔ | حدیث یاک کے دومصداق | تشریخ:اس           |

ا۔ بدوعیدمنافق کے لیے ہے یعنی جو محف بظاہر اسلام کا دعوی کرے مردل میں

اسلام کو براشمجھے۔

۲۔ یہ ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے جودو کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے یا غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یا غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف باتیں بناتا ہے، بہر حال اپنی اپنی جگہ پر دونوں عادتیں ہی بری ہیں۔ بری ہیں۔ ندنفاق ہونا چا ہے اور نہ ہی فساد کے لیے ایک دوسرے کی باتیں بتانا چاہئیں۔

لغات و جھين و جه كاتنيہ بمعنى مندمراديهاں پردونلد آدى ہے۔

تر کیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، کان تعل ناقص، هُوهنمیر مستر کان کا اسم ، ذَاوَ جُهیْنِ مضاف مضاف الیه ل کر کان کی خر، فی الدُّنیا جار مجرور ل کر متعلق فعل ، کان این الدُّنیا جار مجرور الرمتعلق علی ، لَهُ فعل ، کان این الدِّن کان این الله الله کان فعل ماضی ، لَهُ جار مجرور ل کر متعلق فعل ، یَبُوم الْیَهِی مضاف الیه ل کر مفعول فیه ، لِسَان جار مجرور ل کر متعلق موا کان محدوف کے ، کانیان صیف اسم فاعل موصوف ، مِنْ نَادٍ جار مجرور ل کر متعلق موا کان محدوف کے ، کانیان صیف اسم فاعل این فاعل (هُو صَمْیر مستر) اور متعلق سے ل کر شبه جمله موکر صفت ، موصوف صفت مل کر

تکانَ کا فاعل، تکانَ اپنے فاعل متعلق مفعول فیہ سے ال کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

٢١٩ ـ دوسرول كي عيب چهيائي ايك زندگى كا تواب پائي مَنْ رَاى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَخْلِي مَوْءُ وُدَةً .

++++++++

مَنْ رَای عَوْرَةً مَنْ رَای عَوْرَةً مِنْ جَسِنَ دیکھا کسی (مسلمان کے)عیب کو فَسَتَرَهَا کَانَ کَمَنْ فَسَتَرَهَا کَانَ کَمَنْ لِمُنْ کَانَ کَکَانَ کَمَنْ لِمِنْ اِسے چھپالیا ہوگاوہ اسٹی خض کی طرح اُنٹی مَوْءُ وُدَةً

جوبچالے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو [ترمذی]

تشری : اسلام سے پہلے لڑکیوں کوزندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔اسلام نے لڑکی کو دفن ہونے سے بچانے کا بہت بڑا تو اب بتایا ہے تو کسی کے عیب چھپالینے پر بھی وہی اجر اور انعام ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کی عیب جوئی نہ کریں اگر کسی کا کوئی عیب معلوم ہوتو اسے چھیا نمیں۔

تا کہاں کے بدلہ میں اللہ پاک ہماری غلطیوں کو چھپا کر قیامت کے دن کی ذلت ہے بچالیں۔

لغات: عَوْرَةً: بروه كام جس سة دى شرم كرے بشرم گاه كو بھى كہتے ہيں ، جَعْ عَوْرَاتْ آتى ہے۔ قَالَ تَعَالٰى لَهُ بَسُظْهُ رِعَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ . سَتَرَ : (ن. ض) سَتْرًا بمعنى دُها نكنا، چھپانا مَوْءُ وُ دَدةً : وَنَدَ (ض) وَنُدًّا بمعنى زنده در گوركرنا۔ قَالَ تَعَالٰى وَإِذَ الْمَوْءُ دَةُ سُنِلَتْ ۔ الْمَوْءُ دَةُ سُنِلَتْ ۔ تر كيب: مَن اسم جازم مضمن معنى شرط، د أى فعل ماضى، هـ وضمير مستر فاعل، عورة مفعول به بعل كر جمله فعليه خبريه موكر معطوف عليه، فأعا طفه، مستر تعل مهوضير مستر فاعل، هاضمير مفعول به بعن كر جمله فعليه خبريه موكر معطوف عليه، فأعا طفه، مستر فعل اور مفعول به سيال كر جمله فعليه خبريه موكر معطوف عليه معطوف الكر شرط، كيان فعل، هو ضمير مستر فاعل، مَد و د دَةً مفعول ضمير مستر فاعل، مَد و د دَةً مفعول به بعن المستر متعلق فعل اور مفعول به سيال كر جمله فعليه خبريه موكر صله موصول صله مل كر جمله فعليه خبريه موكر ومل كر جمله فعليه شرطيه موا-

(( ·······))

## ۲۲۰ حفاظت زبان اورعذر قبول كرنے كا انعام

مَنْ خَزَنَ لِسَانَةً مَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَةً كُفَّ اللّٰهُ عَنْرَةً وَمَنْ كَفَّ عَضَبَةً كُفَّ اللّٰهُ عَنْرَةً عَنْهُ عَذَابَةً يَوْمَ اللّٰهِ عَنْرَةً

++++++++

| مَن                       | خزن                           | لِسَانة             |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| جسنے                      | روک لیا (برائی ہے)            | اینی زبان کو        |
| ستو                       | اكله                          | عَوْرَتَهُ          |
| چھیائےگا                  | الثد                          | اس کے عیبوں کو      |
| وَمَنْ كُفَّ غَضَبَهُ     | كَفَّ اللَّهُ عَنْه عَذَابَهُ | يَوْمَ الْقِيَامَةِ |
| اورجس نے روکا اپنے غصے کو | رو کے گا اللہ تعالیٰ اس ہے    | قیامت کےدن          |
|                           | اپنے عذاب کو                  |                     |
| وَمَنِ اعْتَذَرَ          | اِلَى اللَّهِ                 | قَبَّلَ             |
| اورجس نے معافی ما تکی     | الثدي                         | قبول کرلیں گے       |
|                           |                               |                     |

عُذْرَهُ

الله

الثد

[رواه البيهقي]

اس کی معافی کو

تشری : اس حدیث پاک میں بھی گذشتہ حدیث کی تصدیق ہے کہ جوشخص کسی کا عیب چھپائے اور زبان عیب گوئی سے بچائے تو اس عمل کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے عیب چھپالیتے ہیں اور جوشخص اپناحق معاف کر دیتو اللہ اس کی توبہ قبول فر ماتے ہیں۔ اور بعض اوقات خوش ہوکر گناہوں کی جگہ پرنیکیاں کھوادیتے ہیں۔

لغات: خَوْزَنَ بَحَوْزَنَ (ن) خَوْزُنًا . ٱللِّلسَانَ : زبان كاروكنا ، ٱلْمَالَ : مال كوجع كرنا \_

تركیب: مَنْ اسم جازم عضمن معی شرط، خوز فعل، هو ضمیر متتر فاعل، لسانه مضاف مضاف الیه مل کر مفعول به بغتل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر شرط، ستو فعل، لفظ المله فاعل، عَوْدَ ته مضاف الیه مل کر مفعول به بغتل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، و او عاطفہ مَنْ شرطیہ کف فعل ضمیر فاعل خَصَبَه مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بغتل فاعل مفعول بعل کر شرط کفت فعل اکستا فاعل مفعول فیہ مفعول بیل فعل یو مقاف مفعول بیل مفعول بول کر شرط کفت فعل اکستان مفعول فیہ مفعول بیل فعل یو مفعول فیہ مفعول بول کر جزاشر طاور جزامل کر معطوف اول، و او عاطفہ، مسسن اسم جازم مضمن معنی شرط، اعتذر فعل ماضی، هو ضمیر منتتر فاعل، الملی جار، لفظ المستان عجر ور، جار مجر ورمل کر متعلق فعل بغتل این فاعل اور معطوف الی کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر معطوف ٹائی معطوف علیہ این ورمعطوف ٹائی معطوف علیہ این ورمعلوف ٹائی معطوف علیہ این ورمعطوف ٹائی معطوف علیہ این ورمعطوف ٹائی معلوف علیہ معطوف علیہ ورمی معطوف علیہ ورمی اسلام معطوف کا معلوف ٹائی معلوف علیہ معلوف علیہ معطوف کا معلوف علیہ معلوف کا معلوف علیہ معلوف کا معلوف کا

٢٢٢ ـ كُونَى مُسَلَم يُو ﷺ وَصْرُور بَتَانَا حِلَى بِهِ عَلَى مَسَلَم يُو شَكِّمَ وَصُرُور بَتَانَا حِلَى بِهِ مَـنُ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَـلِـمَــهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِلِجَامٍ مِّنُ نَّارٍ .

++++++++

مِّنُ نَّارِ سُرُّ نَّارِ

[احمد وترمذي]

تشریح: اس ارشاد مبارک میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔(۱) ایک بڑی وعید ہے۔ان لوگوں کے لیے جنہیں الله علم دین کی دولت سے نوازیں اور وہ طالبین کی طلب پراینے علم کوچھیا ئیں یاد نیاوی غرض سے غلط مسائل بتا ئیں کیونکہ:

''علم کا چھپا ناہلاکت ہے عمل کا پھیلا نانجات ہے''۔

(۲) \_ کیونکدمنہ کے ذریعے اس نے اشاعت اسلام کرنی تھی وہ نہ کی اس لیے منہ کو

قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی۔اس لیے جودین سیکھیں آ گے سکھائیں۔

لغَات: كَتَمَةُ: كَتَمَ (ن) كَتُمَّا ، كِتُمَانًا ، بِيشِدَهُ وَكَنَا ، چِسِإِنا قَالَ تَعَالَى وَيَكُتُمُونَ مَا اتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَّةَ ، لَكَام لِكَانا بِلِجَامِ بَعَىٰ لِكَام حَلَّلُجُمْ آتَى ہے۔ نائب فاعل عَنْ جارعِ لَم موصوف عَلِم مُوسِمُ مُوسِمُ مِعْتَم اللهِ فَعْلَى اللهِ مِعْمَرِم مَعْتَم فاعل اللهِ معلى اللهِ فاعلى اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر صفت ، موصوف صفت مل کر جملہ فعلیہ مجرور ، جار مجرود ورال کر متعلق فعل اینے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معطوف علیہ شخص اینے فاعل الله معطوف علیہ معطوف ما بیٹ فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معطوف ، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معطوف ، معطوف علیہ معطوف مل کر شرط ، اُلہ جم معطوف الله محبول الله وضمیر نائب فاعل یکو م الله فیا می اور متعلق ہوا کہ این مفعول فیہ باجار اللہ جم موصوف مِنْ جار ناد مجرور ، جار مجرور ، جار مجرور مال کر شبہ جملہ ہوکر کے گائن صیغہ اسے نائل اللہ علیہ مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہوکر صفح ل فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر جزاء شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر جزاء شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر جزاء شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر جزاء شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

# ٢٢٣ ـ بغير تحقيق مسائل نه بتايئے

مَنْ ٱلْفِتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُةٌ عَلَى مَنْ اَفْتَاةٌ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَرْ اَفْتَاةٌ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَرْ اللَّهُ لَذِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

++++++++

الله المختفى بعند المختفى المختفى المختفى المختفى المختفى المؤلفة الم

| اورجس شخص نے              | جس نے اسے فتو ی دیا    | اس (فمخص) پر       |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
|                           | عَلَى آخِيْهِ          | اَشَارَ            |
| ایسے کام کا               | اپنے (مسلمان) بھائی کو | مشوره ديا          |
| الرُّشْدَ                 | اَنَّ                  | يَّعْلَمُ          |
| در سنگی                   | پیرکہ                  | جودہ جانتاہے       |
| خَانَهُ                   | فَقَدُ                 | فِي غَيرِهِ        |
| اس نے اس کے ساتھ خیانت کی | بيرشحقيق               | اس کے علاوہ میں ہے |
| راب داؤد                  |                        |                    |

تشریکے: بیہ حدیث گزشتہ مضمونِ حدیث ہے ہی متعلقہ ہے۔ لیعنی مفتی کو جا ہے مسائل بتانے میں اپنی اٹکل سے کام نہ لے۔ تا کہ غلط مسائل بتانے کی وجہ ہے اس پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ نہ پڑے۔

اَفْتَى اَفْتَا عَبِمَعَىٰ فَتَوَى دِينا اَفَتَى (س)جوان بونا وَاثْمُّ: گناه ،جرم ،جَعَ اَثَامُّ آتی ہے واثمُم (س) اِثْمًا ، گناه کرنا ، اکر ُّشْدَ: بمعنی ہدایت ، بھلائی ، رَشَدَ (ن) رُشْدًا ہدایت پایا۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، اُفیتی فعل مجبول، هو همیراس کا نائب فاعل، بساجار غینسی علی مضاف مضاف الیه ل کر مجرور، جار مجرور ل کر متعلق فعل کے بغل ایٹ نائب فاعل اور متعلق سے ل کر شرط کان تا مدفعل ، اِنْدُمهُ مضاف مضاف الیه ل کر فاعل، علی حرف جار مَنْ موصولہ، اَفْتَافْعل، هو عنمیر فاعل، هٔ مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر صلہ، موصول صله ل کر مجرور، جار مجرور

مل کر متعلق فعل بفعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر جزا، شرط جزائل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا، و اؤ استنافیہ، مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط آمشار فعل، ماضی ھو صمیر اس کا فاعل، عَلَی جار، آخریہ مضاف الیمل کر مجر ور، جار مجر ورمل کر متعلق فعل کے بِ جار آم رموصوف بیٹ فیل مقبل، ہو صمیر مستم فاعل، آن حرف مشبہ بالفعل، الدو شد آس کا اسم، فی جار غیر و مضاف مضاف الیمل کر مجر ور، جار مجر ورمتعلق کا اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ کا این کے، کا این صیف اسم فاعل ایپ فاعل (ہو ضمیر مستم ) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر آن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر صفت ہوئی آم ۔۔۔۔۔ و موصوف کی ، موصوف اپنی صفت سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر صفت ہوئی آم ۔۔۔۔۔ و موصوف کی ، موصوف اپنی صفت سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر صفت فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہو کر شرط فاجز اسمیہ قبلہ نے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جز اسمیہ قاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جز اسمیہ قاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جز اسمیہ فعلی اسمیہ فعلیہ شرطیہ جز اسمیہ وار مقال اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جز اسمیہ ہو کر جز ا ء، شرط اور جز امل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جز اسمیہ ہوا۔۔

(( ------))

٢٢٣ ـ بدعتي كي تعظيم نه سيجيح

مَنْ وَقُلَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ .

++++++++

[رواه البيهقي]

تشریح:اس حدیث یاک میں بدعت کرنے والے کی تعظیم سے روکا گیاہے،

کیونکہ بدعت سنت کے مخالف چیز ہے جہاں بدعت ہوتی ہے ضرور کوئی نہ کوئی سنت رہ جاتی ہے اور سنت کی محبت اور اس پڑمل کو دین اسلام کی جڑ اور بنیا دقر ار دیا گیا ہے۔ اس بناء پر بدعتی کی تعظیم کرنے والا ،اسلام کوگرانے والا شار ہوتا ہے۔ کیونکہ بدعتی سنت کوچھوڑنے اور بدعت کورواج دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

لغات: وَقَلْ رَ: بابِ تَفْعَيل سے بِ تَعْظِيم كرنا - بِ دُعَةٍ: نَى چِيز ، جَعِ بِ دَعْ ، بَ دَعَ وَ (ف) بِ دُعًا ، ايجاد كرنا ، بغير نمونه كوئى چيز بنانا - هَ دُمْ : هَدَمَ (ض) هَدُمَّ بَعْنَ وُهانا ، تَوْرُنا ، كرانا - وهانا ، تَوْرُنا ، كرانا -

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنى شرط، وَ قَرَّ عُعل هُوهُم يرمسّتر فاعل، صَاحِب بِ الله عَلَى الله عَلَى الله بِ الله بِ الله الله بِ الله به ا

(( .....))

۲۲۵ برعت درباراللی میں مردود ہے مَنْ اَخْدَتَ فِی اَمْرِنَا هٰذَا مَالَیْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ .

++++++++

مَنْ اَخْدَتُ فِیْ اَمْرِنَا هٰذَا جَسْخُصْ نِے نُی بات نکالی جاس (دین کے ) کام میں مَاکَیْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدُّ

جواس (دین) مین نیس ہے گہر وہ دھتا کاری ہوئی ہے [بعدادی و مسلم] تشریح: اس حدیث پاک میں بدعت (دین میں نئ نئ باتیں اختیار کرنے ہے منع فرمایا ہے) ایک حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے اور گراہی جہنم میں ہے۔ بدعتی آ دمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوعملی طور پر غلط راستے پر سمجھتا ہے۔ اسی لیے سنت کو چھوڑ کرنیا راستہ اختیار کرلیتا ہے۔ بدعتی کو تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔

لغات: أَحْسَدَتَ: بِيدِ اكرنا ، ايجادكرنا جيها كه حديث مِن آتَا بِ كَدفَلَا تَسَدُّرِي مَسَا اَحْدَثُواْ بَعُدَكَ. اَحْدَتُ الرَّجُلُ : ياخان كرنا ـ

ترکیب: مَنْ اسم جازم شخص معن شرط، آخه دَنَ فعل ، هُه و ضمیر مثل اس کا فاعل ، فِه فی اسم جازم شخص معنی شرط، آخه دَنَ فعل ، هُه و فاعل ، فی جار ، آمه و نام الماره صفت ، موصوف صفت مل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق فعل ، مَن اموصول کیشس فعل ناقص ، هُو صمیر اس کا اسم ، مِنْهُ جار مجرور مل کر متعلق ہوا تکا ذِنا محذ وف کے ، تکا ذِنا صغد اسم فاعل ایخ فاعل (هُو صمیر مثلت ) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ، کیشس این اسم اور خبر کے مام کر صلہ ، موصول صله مل کر مفعول به فعل این فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر محملہ شرطیہ جریہ ہو کر جملہ شرطیہ جریہ ہو کر جملہ شرطیہ جزائی ہوا۔

٢٢٦ ـ لباس سے دھو کانہ دیجیے!

مَنْ تَحَلِّى بِمَا لَمْ يُغُطُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُوْرٍ .

جس فخص نے

كَمْ يُعْطَ

تَحَلَّی بِمَا آراستہ کیا (اپٹے آپ کو) اُنی چیز کے ساتھ کان کَان کَلابِسِ تُوْبَیْ زُوْدِ

جو (اسے) نہیں دی گئی ہوگاوہ دوجھوٹے کیڑے بیننے والے کی طرح

[ترمذی]

تشريح: اس مديث ياك من الياب سمع كيا كيا كا عكد:

جس سے لوگوں کے سامنے عالم ،صالح یا پیر ظاہر ہوتا ہواور حقیقت میں نہ ہو۔
بعض لوگ صرف دکھلا وے کے لیے تکلف کر کے امراء کے لباس پہنتے ہیں۔اور غیروں
کی زبان استعال کرتے ہیں۔تا کہ ہم وہ محسوس نہ ہوں جو حقیقت میں ہیں۔ایے لوگ
بھی اس وعید میں آ جاتے ہیں۔حدیث پاک کا خاص پیغام سے کہ مشابہت صرف
آپ شائے ہم ہے ہومنا فقت نہ ہو۔ ظاہر باطن ایک ہو۔

لغات: تَحَلَّى: بَمَعَىٰ آراسته مونا، زيور پېننا، الْحَلِيُ بَمْ حِلْي حُلَّى مُثَلِّى ا تَى ہے۔ لَا بِسَ: لَبِسَ (س) لُبُسًا بَمَعَىٰ پېننا۔ زُورِ: بإطل، جموث۔

تركيب: من اسم جازم عضمن معنی شرط، تكتلی فعل ماضی، هوضمير متنتر فاعل بنا حرف جار، هاموصول، كم يعظ فعل مجبول، هوضمير اس كانا ئب فاعل فعل اپن نائب فاعل فعل اپن نائب فاعل محمول مرحم ور، جار مجرور مل كر متعلق فعل معلی خريد به وكر صله ، موصول صله بل كر مجرور، جار مجرور مل كر متعلق فعل بغل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريد به وكر شرط كان فعل تامه هو صفمير متنتر فاعل، ك جار، كابسس مضاف، أسو بسئ مضاف اليه ، مضاف، زُور مضاف اليه ، مضاف، زُور مضاف اليه ، مضاف اليه على اور متعلق اليه ، مضاف اليه تاكر مجرور، جار مجرور مل كر متعلق فعل مغل الينه فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريد به وكر جزاء ، شرط اور جزائل كر جمله فعليه شرطيه جزائيه به وا

(( ·······))

## ۲۲۷\_زبان اورشرم گاه کی حفاظت

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ.

++++++++

مَنْ يَضْمَنُ لِنَى جُوفُص طانت دے مجھے مَا بَيْنَلِمُحِينَهِ وَمَا اس کی جو اس کے دوجر وں کے درمیان ہے اور اس کی جو الصالحين اردوثر وادالطالبين

لَهُ الْجَنَّةَ

ر د ر و اضمن

بَيْنَ فَخِذَيْهِ

اہےجنت کی

اس کی دورانوں کے درمیان ہے ضانت دیتا ہول میں

[بخاری]

تشريح: ال حديث شريف ميں

- 🛭 زبان کونیبت ، چغلی اور لا یعنی با توں سے بچانے کی ترغیب ہے۔
  - شرم گاہ کوز نااور حرام کاری سے بچانے کی ترغیب ہے۔
- ان دونوں اعمال پر آپ مَنْ اللّٰهِ نَے وعد وفر مایا ہے کہ میں جنت کی ضانت و یتا ہوں اور بیضانت آپ مئی شیار شاد و یتا ہوں اور بیضانت آپ مئی شیم نے اللہ کے حکم سے دی کیونکہ سور ۃ مجم میں ارشاد ہے کہ:

''آپ سُلُقَیْمُ وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے''۔اس مبارک ارشاد میں ان دونوں باتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہ زبان غیبت، جھوٹ اور نافر مانی والی بات کرنے سے بچے اور شرم گاہ بے حیائی سے بچے۔ بے پردگی اور نگا ہوں کو نامحرم سے نہ بچانا آخر کار فحاثی اور زنامیں مبتلاء کردیتا ہے۔

لغات: يَكُ مَنُ مَنَ مَنَ مِنَ مِنَ رَسَى صَمَنًا وَصَمَانًا بَعَيْ ضَامَن مِونا، صَمَنًا بِشَيْ عِ بِه كَفِيل مونا، ضامن مونا لِلحَيْثِ فِللحُيّةُ وَارْهِى ،لِحْيَانِ ، دونوں جرڑے ،مرادزبان ہے۔ بَیْنَ دِ جُلَیْهِ: مرادشرم گاہ ہے۔

 متتر فاعل لَهُ جار مجرورل كرمتعلق فعل الْهَجنَّةُ مفعول به بعل این فاعل متعلق اور مفعول به سیل کر جمله فعلیه شرطیه بوا۔ بسرط جزام کر جمله فعلیه شرطیه بوا۔

۲۲۸\_ایک سنت پرسوشهیدوں کا تواب مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَیْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّیِیْ فَلَهٔ اَجْرُ مِانَةِ شَهِیْدٍ

میری امت کے بگاڑ کے وقت پس اس کے لیے اجر ہے مائیة شھیند

شهید شهیدول کا

[بيهقی]

تشری : اس مدیث مبارکہ میں سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اپنانے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس پرعمل کرنے سے سوشہیدوں کا ثواب ملتا ہے خاص کر اس دور میں جب کہ دین پر چلنے والوں کو طعنہ زنی اور برا دری کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شہیدایک دفعہ جان دیتا ہے اور سنت پر چلنے والے کا دل نداق کر کے بار بار زخمی کیا

جاتا ہے،اس وجہ سے اسے سوشہیدوں کے برابر اواب ملتا ہے۔

لغات: تَمَسَّكَ بَمَاسَكَ وَٱمْتَسَكَ بِهِ حِمْنَا مَسَكَ (ن صِ )متعلق بونا، چِمْنا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، تَمَسَّكُ تعل، هُوهُمير مستر فاعل بكاجار سُنتِتى مضاف مضاف اليه دونون لل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق فعل، عند مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه فعل ال

#### المالمين اردوش زادالطالبين

(( ······))

۲۲۹ \_توحيدورسالت مَثَاثِيَام كي كوابي

مَنْ شَهِدَ اَنُ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ

++++++++

شهد

اَنْ بیکہ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ محد مَلَیُّیْظِمُ اللّٰہ کے رسول ہیں

جس نے گواہی دی گواہی دی لا الله الله و آن میں معبود سوائے اللہ کے اور بے شک حرام اللہ کے اور بے شک حرام اللہ کے اللہ النّار کے اللہ النّار کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰ

[مسلم]

اس پر (جنم) ي آگ

اللهنة حرام كردى

تشریخ: اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحد انیت اور رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

یہ کلمہ اسے جنت میں لے جائے گاصحابہ ٹٹٹائٹٹن نے اس طرح سمجھا ہے کہ کلمے کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ہر حکم کو مانے اور اس کی ہرروکی ہوئی چیز سے رک جائے۔

لغات:شَهِدَ ﴿س) شَهَادَةً جَمْعَيْ كُوابِي دينا\_

#### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

تركيب: مَنْ المعثقله اس كاسم، فينميرشان محذوف ألا نفي جنس، المة موصوف، الآيمعني غير مفاف، من المعثقله اس كاسم، فينميرشان محذوف ألا نفي جنس، المة موصوف مفاف، لفظ السلسه محلا مجرور مرمفاف اليه ممفاف مفاف اليدل كرصفت ، موصوف صفت لل كر الأكااسم، اس كي خبر مَوْ جُوْدٌ محذوف ، لأنفي جنس البيخ اسم اور خبر سيل كر معطوف عليه، و او عاطفه أنَّ جمله اسميه خبريه به وكر خبر انَّ كى ، إنَّ البيخ اسم اور خبر سيل كر معطوف عليه، و او عاطفه أنَّ حرف مشبه بالفعل، مُستحمدًا أنَّ كاسم، وَسُولُ اللهِ مضاف معطوف عليه اور معطوف البيل كر خبر، أنَّ البيخ اسم اور خبر سيل كر جمله اسميه خبريه به وكر معطوف معطوف عليه اور معطوف مل كر جمله المعتارية والمعطوف البيخ الم المفعول به بعل البيخ المعلم المنظوف المنظوف به بعل البيخ المعلم معطوف الور جزاء من كر جمله فعليه خبريه موكر جزاء، شرط الورجزاء مل كر جمله فعليه فعل الورخية والمنظوف المنظوف المن

(( ------))

۲۳۰-جإراعمال ايمان مكمل كرنے والے مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَٱبْغَضَ لِلَّهِ وَاَعْظَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ .....

مَنْ اَحَتَّ لِلَّهِ
جَس نِ دُوتَى کَ الله کے لیے
وَ اَبْغَضَ لِلَّهِ وَ اَعْطٰی
اورنارانسگی کی اللہ کے لیے اوردیا
لا

لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ الله کے لیے اورروکا اللہ کے لیے اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ يوراكرلياس نے ايمان

فقدِ پڻ تحقيق

[ابوداؤد]

تشریح: اس حدیث میں چاراعمال ایمان کی بھیل کا ذریعہ بتائے گئے ہیں۔ • اَکْحُبُّ لِلَّٰهِ:

یعنی جس سے بھی دوئ ہواپئی خواہش اور نام ونمود کے لیے نہ ہو بلکہ دینی ضرورت اور اللہ کے تھم کی وجہ سے ہو۔

البغض لِلهِ:

یعنی جس سے غصہ ہواس کی بنیا دبھی اللہ کا حکم ہو۔

اَعْظٰى لِللهِ:

جوخرج کرے وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔

هَنَعَ للهِ:

لیعنی کہیں خرج ہے رکے تو اللہ کے حکم کی وجہ ہے رکے ۔ جیسے گانے بجانے اور رسوم ورواج پرخرچ کرنے ہے رکنااس حدیث میں باربار لِسٹّیو اس لیے فرمایا کہ ان چارا عمال میں اپنی خواہش اور نفسانیت کا دخل ضرور آجا تا ہے اس لیے ان میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ بیحدیث گزشتہ حدیث کی شرح بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔

## لغات إستكمل اكمل كمل شي يمعن بوراكرنا\_

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، اَحَبَّ فعل، هُوهُم يرمتنتر فاعل بلله جار مجرور ل كرمتعلق فعل به فله جرور ل كرمتعلق فعل بفتل اچ فاعل اور متعلق سے ل كر جمله فعليه خبر بيه موكر معطوف اول، وَ اوْ عليه ، وَ اوْ عاطفه ، اَبْ غَضَ لِللهِ بتركيب سابق جمله فعليه خبر بيه وكرمعطوف اول، وَ اوْ عاطفه ، مَنعَ لِللهِ بتركيب سابق معطوف ثانى ، و اوْ عاطفه ، مَنعَ لِللهِ بتركيب سابق

معطوف ٹالث،معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے ٹل کر جملہ معطوفہ ہو کرشر ط،ف
جزائیہ قَدِّحرف تحقیق ،اِسْتَکُمَلُ فعل ماضی، هُو ضمیر متنتر فاعل اَلْإِیْمَانَ مفعول به بعل
اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر جزاء، شرط اور جزاء مل کر جملہ
فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ·······))

٢٣١ ـ روز قيامت سابير چا ہے ہيں تو مقروض كومهلت ديں مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

++++++++

مَنُ اَنْظُوَ مُغْسِوًا مَنْ اَنْظُو مُغْسِوًا مَنْ الْطُو مُغْسِوًا جَرَهُ فَصَ نَعَلَد است کو جَرَهُ فَعَ عَنْهُ اللهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ اس اس الله الله فِي ظِلِّهِ اللهُ فِي ظِلِّهِ اللهُ فِي ظِلِّهِ اللهُ فِي ظِلِّهِ

سایہ (میں جگہ) دے گااللہ اپنے سائے میں

[دواہ مسلم] قشرتے: اس روایت میں مقروض کومہلت دینے کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ

پاکاے قیامت کے دن اپنے عرش کا سامینصیب فرمائیں گے اس مدیث میں انسانی

بھلائی کا بہت بڑا پہلوموجود ہے۔

لغات: أَنْ ظَرَ إِنْظَارُ الدَّيْنِ قرض كَ ادائيكُ مِن مهلت دينا ـ قَالَ تَعَالَى إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ. مُعْسِرًا: اسم فاعل بمعنى تنك دست مونا ـ وَضَعَ (ف) وَضُعًا بمعنى ركهنا ـ

تر کیب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، اَنْ ظَوِنْعل ماضی ، هُوضمیر متنتر فاعل، مُستَّفِیب و استَّف معلوف مُستَّفیب و المعلوف مُستَّفیب و المعلوف المناسخ المن

علیہ، او عاطفہ، و صَعِعْل، هُو صَمِیر مستر فاعل عَنه کار مجر ورمل کر متعلق فعل ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر معطوف معید معطوف علیہ معطوف سے مل کر شرط اَظُلَّ فعل ماضی ، فنمیر مفعول بہ لفظ السَّلَّهُ فاعل فی جار ظِلِّ مضاف ہمیر مفعاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر جزاء ، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······· ))

۲۳۲ ۔ حدیث نبوی مَثَاثِیْم کے بیان میں احتیاط مَنْ کَذَبَ عَلَیؓ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتُوا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ

مِنَ النَّار

[بخارى ومسلم]

ایساری و مستمل تشریخ: حدیث رسول مَثَالِیَّمُ کے بیان میں احتیاط کا حکم ہے کہ جان بو جھ کر کمی بیشی نہیں کرنی حیا ہیےا یسا کرنے والا اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

لغات: تَبُوّاً: بمعنى هُمِر نے كى جگه مقْعَدَه (ن) مَقْعَدًا بمعنى بينهنا، يا خانه كرنے كابرتن \_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، كَذَبَ فعل ماضى، هُو فيمير مشتر ذوالحال، مُنَعَقِدًا حال، ذوالحال حال ل كرفاعل، عَلَى جاريج ورل كرمتعلق فعل، فعل البيخ فاعل اورمتعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه موكر شرط، فيسساجز ائيه وليتنبو أامر غائب، هُو هنمير مشتر فاعل، مَفْعَدَة مُضاف مضاف اليه ل كرمفعول به، مِنَ النّادِ جار مجرورمل کرمتعلق فعل بغل اپنے فاعل مفعول بداورمتعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انثا ئیہ ہو کر جزاء، شرط جزاءمل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ·······))

٢٣٣ ـ طالب علم راه خداميں ہے جب تک گرندآ ئے مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ .

مَنُ خَورَجَ فِي طَكَبِ الْعِلْمِ

جو نكا علم كى تلاش ميس
فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَوْجِعَ

پِيوه الله كاراه مين ہے واپي لوٹے تك

[ترمذی]

تشریخ: اس ارشاد عالی میں علم کی تلاش میں گھر سے نکلنے کی نصلیت ہے کہ جب تک وہ گھر والیس نہیں آ جاتا وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے بشرطیکہ بیزیت ہو کہ اس علم کے ذریعے سے میر االلہ مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ مجاہد اور طالب علم دونوں کی بیزیت ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کا دین پھیل جائے ۔

لغات نير جع زض) رُجُوعًا بمعنى لوشا\_

ترکیب: مَنْ اسم جازم معضمن معنی شرط، خَو جَفعل، هُوضمیر فاعل فِی جار، طلب الْمِعلْمِ مضاف مضاف الیه لل کرمجرور، جارمجرورال کرمتعلق فعل بفعل این فاعل اور متعلق سے لل کر جمله فعلیہ خبر میہ وکر شرط، فاجز اسید، هُو مبتدافی جار، سیدیل اللّهِ مضاف مضاف الیه لل کرمجرور، جارمجرورال کرمتعلق اول گائن کے، حَشّی جاریو جعم مضارع منصوب بتقدیر آن، هُو همیر مشتر فاعل بفعل این فاعل سے ل کر جمله فعلیہ خبریہ بناویل مصدر ہوکر مجرور، جارمجرورال کرمتعلق ثانی گائن کے کائن صیف اسم فاعل این بناویل مصدر ہوکر مجرور، جارمجرورال کرمتعلق ثانی گائن کے کائن صیف اسم فاعل این بناویل مصدر ہوکر مجرور، جارمجرورال کرمتعلق ثانی گائن کے کائن صیف اسم فاعل این

جسنے

و در م محتسباً

برأة

فاعل (هُو َ صَمْيرمشتر) اور دونو ل معلقول سے ل کرشیہ جملہ ہو کرخبر ،مبتداخبر مل کر جملہ اسميه خبريه بهوكرجزاء ،شرط جزاءل كرجمله فعليه شرطيه بوا\_

۲۳۴۔مؤذن کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَأَةٌ مِّنَ النَّارِ.

آڏن ر در در در سبع سِنِین سات سال تک اذان دي کُتتُ تُوابِ کی امیدر کھتے ہوئے لکھ دی جائے گ اس کے لیے مِّنَ النَّار

- / [ترمذي]

تشریکی:اس فرمان رسول مَنْالْتِیْمُ میں ا ذان دینے والے کی فضیلت ہے کہ سات سال تک اذان دینا جہنم ہے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ موذن اللہ کا منادی ہوتا ہے۔آپ مَنْ اللّٰهُ إِلَى خَلْف اوقات میں صحابہ کرام مِنْ اللّٰهُ کواذان دینے کا تھم

لغات: أَذَّنَ أَذَّنَ ، تَادِينًا، اذان رينا، تَاذَّن مُتم كهانا قَسالَ تَعَسالَى ثُمَّ أَذَّنَ مُؤدِّن. مُصحتسباً : بمعنى كمان كرنا، شاركرنا، الله عنواب كى اميدركهنا، حسب (س.ح) حسباً وَحُسْبَانًا كمان كرنا براء و أن مصدر بوئى كاب فرمان ، رواند قَالَ تَعَالَى بَواء أَهُ مِّنَ اللَّهِ

تركيب: مَسنُ اسم جازم تضمن معني شرط، أذَّ بنعل هُـو ضمير متنتر ذوالحال، مُحْتَسِبًا حال، ذوالحال حال لرفاعل سَبْعَ مِسِنِيْنَ مضاف مضاف اليهل كرمفعول فيه بغل اين فاعل اورمفعول فيه على كرجمله فعليه خبرييه موكرشرط، مُحيِّت فعل مجهول، لَهُ

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

جار مجرورل كرمتعلق فعل بسراً قمصدر من النهاد جار مجرورل كرمتعلق مصدرك، مصدر متعلق معدد كم مصدر معلق متعلق سعل كرجمله فعليه متعلق سعل كرجمله فعليه خبريه موكر جزاء، شرط جزاء مل كرجمله فعليه شرطيه موا-

(( -----))

## ۲۳۵\_تارك جعدمنافق ب

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضُرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ .

++++++++

| الْجُمْعَةَ         | تَرَكَ          | مَن                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
| جمعدكو              | حيمور ا         | جسنے                  |
| مُنَافِقًا          | گ <u>ي</u> ب    | مِنْ غَيْرِ ضُرُورَةٍ |
| منافق               | لكه دياجائك كا  | بغیر (شرعی ) ضرورت کے |
| وَلَا يُبَدُّلُ     | ء ود<br>لا يمحي | فِي كِتَاب            |
| اورنہ تبدیل کی جائے | جوندمٹائی جائے  | الی کتاب میں          |

[رواه الشافعي]

تشریخ: اس مدیث میں جمعہ کی نضیلت اور جان ہو جھ کر جمعہ چھوڑنے والے کے منافق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب میں لیمنی اپنے نامہ اعمال میں منافق لکھا جاتا ہے۔ جُسمُعَه : اسلام کی آمدے پہلے ہی باہر کت شار کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اور زیادہ فضیلت دی۔ اس کا نام جمعہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس دن لوگ مجد میں جمع

ہوتے ہیں۔اور یہ بہت ی برکات کا جامع ہے۔

لغات: يُمْحَى مَحًا (ن.س) مَحْوًا بَعْنَ مِنْ إِلَا قَالَ تَعَالَى يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ

تركيب: مَن اسم جازم متضمن معنى شرط، تسرك فعل، هُسوهمير متعتر فاعل

اَلْجُوهُ هَا مَعْنَ مَعُول به مِنْ جار غير ضُرُوْرَ وَمِضاف مضاف اليه ل كرمُحور ور، جار مجرور مل كرمُحات فعل ، فعل الب فاعل مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه ہوكر شرط، مُحيّب فعل ماضى مجهول هُوهُمير متعرّ مميّز ، هُنَافِ هَا تميز ، مميّز تميز ل كرنا بب فاعل ، في جار ، كِتَابِ موصوف ، لا يُسمَّ لحى فعل مضارع مجهول هُوهُمير متعرّ نائب فاعل ، فعل البح فعليه خبريه ہوكر معطوف عليه ، واؤ عالم فعل البح تائب فاعل سے مل كر جمله فعليه خبريه ہوكر معطوف عليه معطوف ما علمه عطوف مل كر جمله معطوف ، معطوف عليه معطوف الله معطوف المحمول معطوف المحمول معطوف الله معلوف الله معلم الله معلوف الله معلم الله ا

(( ······))

٢٣٦ ـ جهاد كااراده بھى نەر كھنا نفاق كى علامت ہے مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُذُو وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقِ .

++++++++

| ر د<br>من                    | مَاتَ       | وَلَمْ   |
|------------------------------|-------------|----------|
| جوفخض                        | مرا         | اورتبيس  |
| ردو و<br>يغزو                | وَلَمُ      | يُحَدِّث |
| جہاد کیااس نے                | اورنه       | باتكى    |
| په<br>د ا                    | نَفْسَهُ    | مَاتَ    |
| اس کے بارے میں               | اینے جی میں | مراوه    |
| عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ نِفَاقِ |             |          |
| نفاق کے ایک حصہ پر           |             |          |

#### عدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

تشری : نبی آخر الزماں مَثَالِیْنِ کی اس مدیث پاک میں بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی منافقوں کی طرح جہاد میں جانے کا سوچا، تو وہ منافق لکھا جاتا ہے۔اس سے پتہ چلا کہ ہرمسلمان کے دل میں'' جذبہ جہاد' ہونا چاہے۔

ملاحظہ: اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی آ دمی نیک کام کا پکا ارادہ کرے اور موت آنے کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کا پورا تو اب ہی اسے ملتا ہے۔

لغات: شعبة: فرقه ،شاخ ،سی چیز کا گروه۔

تركيب : مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط ، مَاتُ فعل هُو ضمير متنتر ذوالحال ، و اؤ عاليه لَمْ يَخْوَف هُو عَلَيه ، و اؤ عاطفه ، لَهْ يُحَدِّثُ فعل هُو غمير متنتر فاعل فعل فاعل لل كرمعطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، لَهْ يُحَدِّثُ فعل هُو غمير فاعل ، به جار مجر و رسل كرمعلق فعل ، نَـ فُسنَهُ ، مفاف معاف اليه لل كرمفعول به فعل الله فعل الله على معطوف عليه معطوف مل كرحال ، فعل الله فاعل معلى أو الحال عال لل كرفاعل ، فعل الله فعلى خبر يه بوكر شرط ، مَساتُ فعل هُو ضمير متنتر فاعل عملى جار ، شُعْبَةٍ موصوف ، مِنْ فِقاق جار مجر و رسل كرمتعلق كائنة محذوف كے ، كائنة صيف اسم فاعل الله فاعل (هي ضمير متنتر) اور متعلق سال كرشبه جمله بوكر صفت ، موصوف صفت مل كرمجر و رسل كرمتعلق فعل ، فعل الله فاعل الله و متعلق فعل ، فعل الله فاعل الله و متعلق معلى متعلق فعل ، فعل الله فعليه خبر يه بوكر جزا ، شرط جزائل كر جمله فعليه شرطيه ہوا۔ اور متعلق ميل كر جمله فعليه شرطيه ہوا۔

(( ······))

## ٢٣٧\_روز بے كاحقيقي مقصد

مَنْ لَنَّمُ يَدَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعُ طَعَامَةُ وَشَرَابَةً .

++++++++

مُ يَدَعُ

گُمُ

م د من

چھوڑ ہے

نہ

| فَكَيْسَ                    | وَالْعَمَلَ بِهِ | قَوْلَ الزُّوْرِ |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| یں نہیں ہے                  | اوراس رعمل كرنا  | حجوث كهنا        |
| فِیْ اَنْ یَّدَعَ           | خَاجَةً          | لِلْهِ           |
| اس بارے میں پیر کہ چھوڑے وہ | كوئى ضرورت       | الثدكو           |
|                             | وَ شَرَابَةُ     | طَعَامَهُ        |
| [بخاری]                     | اوراپیغ پینے کو  | اپنے کھانے کو    |

تشری : اس حدیث پاک میں روز ہ دار کو بہ تنبیہ ہے کہ وہ اگر روز ہ تو رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑ ہے اور دوسرے گناہ کرنا نہ چھوڑ ہے تو اسے صرف کھانا، بینا چھوڑ نے کی کوئی ضرورت نہیں۔اس حدیث سے واضح ہوا کہ روزہ کی ساری برکات کھانا، بینا چھوڑ نے کے ساتھ ساتھ گناہوں کوچھوڑ نے سے حاصل ہوتی ہیں اور جوابیانہیں کرتا تو وہ تقویٰ جیسی نعمتوں سے محروم ہوجاتا ہے۔ جوروزہ کی اصل غرض وغایت ہے۔

لغات نيك عُ وَ دَعُ (ف) وَ دُعًا الشيئ بمعنى جِهورُ نا \_ الزُّورُ إِلَى معنى جموت، باطل \_

تركيب: مَنْ اسم جام عضمن معنى شرط، كَمْ يَدَ عُعَل ، هوضمير مستر فاعل ، قَوْلَ النَّوْدِ مضاف، مضاف الديل كرمعطوف عليه ، و او عاطفه المعقمل مصدر اس ميس هُو ضمير مستر فاعل ، به جار مجرورل كرمتعلق مصدر نه ، مصدر اپ فاعل اور متعلق سے لل كر شمير مستر فاعل ، به جار مجرورل كرمتعلوف الله معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف الله عليه فاعل اور مفعول به متعلل كر جمله فعليه خبر بيه وكر شرط ، ف جزائيه ، كيش فعل ناقص ، ليله جار مجرورل كرمتعلق سے للكر خبر الله على الله جار مجرور للكر متعلق مقدم كا بين فاعل (هي ضمير مستر) اور متعلق سے للكر خبر مقدم كا بين فاعل الله على مفارع هُوضمير مستر فاعل ، مقدم كا بي مضاف اليه على معطوف عليه ، و اؤ عاطف ، شكر ابكه مضاف اليه طعامة مضاف اليه للكر معطوف عليه معلوف عليه ، و اؤ عاطف ، شكر ابكه مضاف الديم للكر معطوف عليه معطوف عليه مورك كر جمله فعل اپ فاعل اور مفعول به سے لل كر معطوف ، معطوف عليه مورك محرور ، جار مجرور للكر متعلق كا في خاص المنتقر وف ك

کائنة صیغه اسم فاعل اپنے فاعل (هی ضمیر مشتر) اور متعلق سے مل کرشبہ جمله ہو کر صفت موصوف (حَاجَةٌ) صفت مل کر کیٹس کا اسم ، کیٹس فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ------))

۲۳۸ ۔ ناموری کے لیےلباس پہننا

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ فِي الدُّنيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ

++++++++

تُوبُ شُهْرَةِ لِّسَ مر د ناموري كاكيرا جںنے فِي الدُّنيا الله 2-3 يہنائے گاأے وتباميس الثد تُوْبَ مَذَلَّةِ يَوْمَ الْقَلْمَة ذلت كاكيرًا قامت کے دن [رواه احمد وغيره]

تشری : اس حدیث پاک میں اپنی ناموری اور بڑائی کے لیے اور لوگوں میں اپنی تعریف کی غرض سے اچھا لباس پہننے ہے منع کیا گیا ہے۔ باقی رہا صفائی اور جائز ضرورت کے لیے اپنی آرائش کرنا حرام نہیں۔ بشر طیکہ شرعی حدود میں ہو اور اللہ کے دشمنوں سے مشابہت نہ ہو۔

لغات: شُهُ رَقِ بَمَعَىٰ شَرِت، نامورى، شَهَ ر (ف) شَهْرًا مشهور كرنا مَذَلَّة فَلَ (ض) فَات: شُهُرًا مشهور كرنا مَذَلَّة فَلَ (ض) فَلًا، مُذَلَّة مَعَىٰ وَلِيل مِونا مِفت كے ليے ذَلِيْل آتا ہے۔

تر کیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، لَبِسَ تعل هوضمیر فاعل، فَوْ بَ شُهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ م شُهُ اللهُ أَنْ اللهُ الله فعل بقعل الله فاعل مفعول بها ورمتعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر شرط، ٱلْبُسَ

#### المالحين اردوش زادالطالبين

فعل هُ ضمير مفعول بداول لفظ السلّه فاعل ، شَوْبَ مَذَدَّيةٍ مضاف مضاف اليه ل كر مفعول به ثانى ، يَسورُ مَ الْسقِيلَ مَةِ مضاف مضاف اليه ل كرمفعول فيه ، فعل اپنے فاعل ، مفعولين اور مفعول فيه سے ل كر جمله فعليه خبرييه موكر جزا ، شرط جزامل كر جمله فعليه شرطيه ، دوا۔

(( ·······))

٢٣٩ تعليم وين مضفود صرف رضائ الهي بو مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِى بِهِ الْعُلْمَاءَ أَوْ لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يُصَرِّفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اللَّهِ اَدْ حَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.

العِلْمَ طکت جس شخص نے حاصل کها العلماء لِيُجَارِى اس کے ذریعے تا كەمقاملەكرے لِيُمَارِي به اس کے ذریعے يُصَرِّفَ متوجه کرے یے وقو ف لوگوں سے وودة النَّاسِ اليه اینطرف لوگول کو اس کے ذریعے النار اللهُ ادخله آگ میں داخل کرےگا اُسے الثد

تشریکی: اس فر مان رسالت مَثَاثِیَّا میں علم حاصل کرنے کی غلط نیتوں ہے بیچنے کی تاکید ہے۔

● علماء کو لا جواب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا جیسا کہ بعض لوگ ایک آ دھ
 حدیث پڑھ کر اہلِ علم سے بحث کرتے ہیں۔

بن الوگوں کودین کی پوری سجھ نہ ہوائیں الا جواب کرنے کے لیے علم عاصل کرنا۔
الوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میں عالم ہوں میری عزت کی جائے (اس نیت سے علم حاصل کرنا۔) ان نیوں کی بناء پر حصول علم جہنم کا ذریعہ ہے۔

لغات: لِيُجَادِى بَجَادَاهُ ، مُجَادَاةً ، كَى كَماتِه فِلْ مِنْ مِقابلِه كُرنا ، يهال مرادمطلقا مقابله بَ ، جَوْى الله عَلَيْ الله عَلَى صَرَفًا ، بِوتَو فَ مُونا ـ قَالَ تَعَالٰى صَرَفَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْ

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن متى شرط، طلب فعل هُوضمير مستر فاعل، المعلم مفعول به، ل جار، يُسج الري فعل مضارع منصوب بتقديراً نُ هوضمير مستر فاعل، به جار مجرورل كرمتعلق فعل، العُلماء مفعول به، فعل البين فاعل مفعول اور متعلق سے ل كرجمله فعليه خبريه به وکر معطوف عليه، اَوْ عاطفه، ل زائده، يُسمّا إِي به السفهاء بتركيب سابق جمله فعليه خبريه بوکر معطوف اوّل، اَوْ عاطفه، يُصَرِّف بِه وَ جُوْهُ النَّاسِ اللَّهِ بتركيب سابق جمله فعليه خبريه به وكم معطوف اقلى معطوف عليه معطوفين سے مل كرجمله فعليه خبريه بتاويل مصدر موكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل مغلل اين فاعل مفعول به اور متعلق بتاويل مصدر موكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل مغلل اين فاعل مفعول به اور متعلق بتاويل مصدر موكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل مغلل اين فاعل مفعول به اور متعلق

ے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ، آڈنخل فعل ہنمیر مفعول بہ ، لفظ السلسه فاعل السنّار کم مفعول فیہ فعل اپنے مفعول بہ فاعل مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······))

مُرَّ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُنْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِلْيَتَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِلْيَتَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِلْيَتَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرْضًا مِّنَ الدُّنيَ لَمُ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ .

++++++++

حاصل کی جاتی ہے الله كي رضا لا يتعلمه ليُصِيْبَ نہیں سکھتا ہےا ہے تا کہ حاصل کر ہے عَرُّضًا مِّنَ الدُّنيَا لَمْ يَجِدُ اس کے ذریعے نہیں پائے گاوہ دنیا کا سامان عَرُفَ الْجَنَّةِ يَهُ مَ الْقِيمَة جنت کی خوشبو ( بھی ) قیامت کے دان [ابو داؤ د]

تشریح: اس حدیث پاک میں علم دین کے حصول میں نیت کے درست کرنے کا فر مان ہے۔ دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم مثلا ڈاکٹری اور انجینئری وغیرہ دنیا کی غرض سے سیکھے جاسکتے ہیں لیکن علم دین کی غرض صرف رضائے الیمی ہونی چاہیے۔ لغات: يُسْتَغَى إِبْتَغَى، تَبْغَى الشَّيْ بِمَعْنَ طلب كرنا، يُصِيبُ اصاب من الشي بَمَعْنَ لِينَادَ الْمُنْ ع لينادالْ عَدَ صَ : متاع ، سامان ، جَعْ اَعْدُواضٌ عَدْ فُ : (س) بَمَعْنى بور مَّراس كا اكثر استعال خوشبو ميں ہوتا ہے۔

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط، تَهَ لَكُم نعل هُو ضمير مشتر ذوالحال، لا يَتَعَلَّمَ فعل هُوصْميرمتنتر فاعل، فضمير مفعول به، إلَّا حرف اشتناء لغو، ل تعليليه جاره يُصِيْبَ فعل هُوعَمْيرمتنتر فاعل ، بهجار مجر ورمتعلق فعل ، عَرْضًا موصوف ،مِنَ الدُّنيا جار مجرورمل کرمتعلق ، تکائِسنَّامحذوف کے تکائِسنَّامیغہاسم فاعل اپنے فاعل (ھو ضمیر متنتر)اورمتعلق ہےمل کرشیہ جملہ ہو کرصفت ،موصوف صفت مل کرمفعول بہ بعل ایپنے فاعل مفعول بداورمتعلق ہے ال کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کرمجرور، جارمجرورال كرمتعلق لَا يَشَعَلَمُ ك، لَا يَشَعَلَمُ فعل ايخ فاعل مفعول بهاور متعلق سے ل كرجمله فعلية خبريه موكرحال ، ذوالحال حال مل كرفاعل ، عِلْمًا موصوف مِنْ جار ، هَا موصول ، يُبتَغَى فعل مضارع مجهول، به جارم ورمتعلق فعل، وَجْهُ اللَّهِ مضاف مضاف اليهل كر نائب فاعل فعل اینے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر صلہ ، موصول صلال کر مجرور، جار مجرورل کرمتعلق تحسائینگ محذوف کے تحسانی کسیغہ اسم فاعل اینے فاعل (مُسوعَ ضميرمتنتر) اورمتعلق ہے ل كرشبه جمله ہوكرصفت ،موصوف صفت مل كر مفعول به بعل اينے فاعل اورمفعول به سے مل كر جمله فعليه خبريه ہوكرشرط ،كم يكتب دفعل هُوَ ضمير متنتر فاعل ، عَرَفَ الْبَجَنَّةَ مضاف مضاف اليمل كرمفعول به، يَوْمَ الْبِقِيلَمَةِ مضاف مضاف اليدمل كرمفعول فيه بنعل اينے فاعل مفعول بدا ورمفعول فيہ ہے مل كر جمله فعليه خبرييه موكرجزاء شرطاورجزامل كرجمله فعليه شرطيه مواب

(( ······))

# ا ۲۳ - نجو میوں کے پاس جانے کی نحوست مَنْ اَتٰی عَرَّافًا فَسْنَلَهُ عَنْ شَقَّ لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلْوةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .

اس سے عالیس (دنوںاور)راتوں کی نمازیں [مسلم

تشریک: اس حدیث پاک میں نجومیوں کے ہاں آئندہ حالات کے علم کے لیے جانے ہے نع کیا گیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کی چالیس دن رات کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیکے نجوم کا کاروبار کرنایاان کے پاس جانا حرام ہے۔

لغات: عَرَّ افًا: بَمَعَنْ نَجُومَ ،غِيبِ كَي خَبري بتانے والا ،عـرف(ض) عرفة ،عرفانا مِمعَنْ يَبْخِياناً۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، اَلَّی فعل ماضی هُوضمیر مستر فاعل عَرَّافًا مفعول به فعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیہ خبرید ہوکر معطوف علیه ف عاطفہ سَنَلُ فعل ماضی هُوضمیر مستر فاعل، ہمیر مفعول به، عَنْ شَیْ جار مجرور مل کر متعلق فعل فعل به خبرید ہو کر معطوف، فعل فعل این فعل این مفعول به اور متعلق سے مل کر جمله فعلیہ خبرید ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف این کر شرط، آر بھون مقبول این فاعل کر شماف الید، مضاف مفاف الید می کر نائب فاعل ، آر بھون مجبول این نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیہ خبرید ہوکر کرنائب فاعل ، فعل مجبول این نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیہ خبرید ہوکر جزاء، شرط اور جزامل کر جمله فعلیہ خبرید ہوکر جزاء، شرط اور جزامل کر جمله فعلیہ شرطیہ ہوا۔

٢٣٢ ـ انسانيت كِ حقوق، انسانول بِ مَنْ مَانُ اللهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ مَالَ بِاللهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ مَالَ بِاللهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ مَنْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ دَعَاكُمْ فَعُرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَانُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوْا اَنْ قَدْ كَافَنْتُمُوهُ تَجِدُوا مَانُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوْا اَنْ قَدْ كَافَنْتُمُوهُ

| فَآعِينُوهُ                | اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ | مَنِ              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| یستم اسے پناہ دے دو        | الله كے ليم عيناه جا ہ        | جو محض            |
| فَآغُطُوهُ                 |                               | وَمَنْ سَأَلَ     |
| پس تم اے دے دو             | الله کے نام ہے                | اور جو ما نگے     |
| فَأَجِيبُوهُ               | دَعَاكُمْ                     | ر ر د<br>ومن      |
| پس قبول کراو               | تہہاری دعوت کرے               | اور جو            |
| اِلْيُكُمُ                 | صَنَعَ                        | رَ رَوْ<br>وَمَنْ |
| تههاری طرف                 | کے                            | اور جو            |
| فَإِنْ                     | فَكَافِئُوهُ                  | مَعْرُوفًا        |
| پساگر                      | يس تم اس كابدله دو            | كوتى نيكى         |
| فَادْعُوْا                 | مَاتُكَافِئُوْهُ              | لَّهُ تَجِدُوا    |
| يس دعا كرو                 | جس ہےتم ہدلہ دو               | نه پاؤ            |
| تَرَوُا                    | ۔<br>حُتی                     | វរ                |
| جان لوتم                   | يهاں تک کہ                    | اس کے لیے         |
| كَافَنتمُوهُ               | قَدُ                          | آنُ               |
| تم نے بدلہ دے دیا ہے اس کو | شحقيق                         | ىيكە              |
| [احمد]                     |                               |                   |

تشری اس حدیث پاک میں مسلمانوں کے آپس کے جار حقوق بیان کیے گئے ہیں۔

- 🗨 جوخدا کے لیے پنا ہ مائگے اسے پنا ہ دو \_
- جواللہ کے لیے مانگے اسے دے دوبشر طیکہ گدا کرنہ ہو۔
  - 🛭 جوکوئی تمہاری دعوت کرےاس کوتم قبول کرو۔
- احسان کابدلہ دو، اگر نہ دے سکوتو دعائے ذریعے سے بدلہ دواور اتن دعا کرو کہاں کا بدلہ ادا ہوجائے۔ کم از کم ''جسز الا السلسه'' تو ضرور کہد دینا جا ہیے۔ بیہ جاروں صفات ایک مومن کامل کی ہیں جو ہر مسلمان میں ہونی جا ہیے۔

لغات زاسْتَعَاذَ تَعَوَّذَ بَمِعَى يِناه لِينا ـ قَالَ تَعَالَى وَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. فَاعِيْذُوهُ أجابه ، جواب دينا ـ فَكَافِئُوهُ : برلد دينا، مقابله كرنا ـ

تركيب: مَنْ اسم جازم متضمن معنى شرط، اسْتَعَا يُغْلِ ماضى، هُوضمير متنتر فاعل، مِنْكُمْ جار بحرورل كرمتعلق اول فعل كابالله جار مجرورل كرمتعلق ثاني بغل اين فاعل اور متعلقین سے ل کر جمله فعلیه خبریه موکر شرط، فساجز ائید، اَعِیْدُو ا امرحاضر خمیر بارز فاعل المضمر مفعول به بغل اين فاعل اور مفعول به على كر جمله فعليه انشائيه موكر جزاء، شرط جزامل كر جمله فعليه شرطيه موكر معطوف عليه، وافي عاطفه، مَنْ سَالَ باللَّهِ فَاعْطُوهُ مِرْكِيبِ سابق جمله معطوف اوّل ، و اؤ عاطفه، مَنْ دَعَا كُمْ فَأَجْيِبُوهُ بتركيب سابق جمله معطوف ثاني، و اؤ عاطفه مَنْ اسم جاز متضمن معني شرط، صَنَعْل ا هُوَ صَمير مشترٌ فاعل ، إِلَيْ مُحْمُ جار مجرور مل كرمتعلق فعل ، مَعْرُو وْفُا مفعول به ، فعل اپنے فاعل متعلق اورمفعول به سے ل كر جمله فعليه خبر بيه موكر شرط، فَاجز ائيه، كَافِينُو ۗ ١١ مرحاضر جنمير بارز فاعل، چنمیرمفعول به بغنل اینے فاعل اورمفعول به ہے مل کر جمله فعلیه انثا ئیہ ہو کر جزاء، شرط جزاء ل كر جمله فعليه موكر معطوف ثالث، فساعا طفه وانْ حرف شرط، كمية تَجدُوا نعل جحد ضمير بارز فاعل ، مَا موصوله ، تُسكّافِنُوا نعل مضارع ضمير بارز فاعل ة ضمير مفعول به بعل اينے فاعل اور مفعول به سے ال كر جمله فعليه خبريه موكر صله ، موصول صله مل کر مفعول به بعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر شرط، فی جزائید آذعو امرحاض طیر بارز فاعل، کی جار جرورل کرمتعلق فعل، حقی جاره تسرو المقلد اس کااسم، گخرمحذوف قد جاره تسرو المقلد اس کااسم، گخرمحذوف قد حرف حقیق کا فئیشد کا فیشد کر جملہ فعلیہ خبر سیم و کر خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر سیم و کر قائم مقام مفعولین کے، تسرو السیخ فاعل اور مفعولین سے ل کر جملہ فعلیہ خبر سیم بناویل مصدر موکر مجرور مل کر محلہ فعلیہ خبر سیم بناویل مصدر محکوف سال کر جملہ فعلیہ ان کئی محکوف سال کر جملہ فعلیہ شرطیہ موکر معطوف را بعی معطوف موا۔

(( ·······))

# ٢٨٧- نهي عن المنكر برمسلمان برلازم ب

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهٖ فَإِنْلَمُ يَسْتَطِعُ فَلِلسَانِهِ فَإِنْلَمُ يَسْتَطِعُ فَلِلسَانِهِ فَإِنْلَمُ مَنْكُمُ مُنْكُمُ وَلَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ .

++++++++

| مِنْكُمُ                      | رَأَى           | ر و<br>من      |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| تم میں ہے                     | ديكھيے          | 9.             |
| بيده                          | فَلْيَغَيِّرَهُ | و د<br>مُنگرًا |
| ل دیار نیک میں ) اپنے ہاتھ سے | يس جا ہے كہ بد  | كوئى برائى     |
| فَيلِسَانِه                   | يَسْتَطِعُ      | فَإِنْ لَّهُ   |
| لپس اے اپن زبان سے (روک دے)   | طانت رکھے       | يس اگر نه      |
| فَبِقَلْبِهِ                  | يَسْتَطِعُ      | فَإِنَّ لَّهُ  |
| پس براجانے اسے اپنے دل میں    | نہ کریجے        | پس اگر نه      |

اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

وَذٰلِكَ

[مسلم]

سب سے کمزورایمان (کادرجہ)ہے

تشریح: ہادی عالم منگاتیکم اس حدیث پاک میں ہر مسلمان پریہ ذمہ داری عائد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کی نافر مانی ہواگر طاقت ہوتو اے اپنے ہاتھ سے نیکی میں بدل دی اور اگر طاقت نہ ہوتو اپنی زبان سے غلط کام کی مخالفت کریں اور لوگوں کو نیکی کا راستہ بتائیں اگر اتن بھی طاقت نہ ہوتو اپنے دل سے اس گناہ کو براسمجھے اور یہ (صرف دل سے براسمجھنا) ایمان کا آخری حصہ ہے۔ اے آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بُر انی سمالے ہواور دل میں بھی بُر انہ سمجھی تو دل ایمان سے خالی ہے۔

ملا حظہ: برائی کوہاتھ سے یازبان سےرو کئے میں فتنداور نساد کا خوف ہوتو یہ امر مستحب ہوجا تا ہے۔ نیکی کا تھم کرنا اور برائی سے روکنا احسن انداز سے ہونا چا ہیے۔ بیہ کا م، جان ، مال اور وقت لگا کر سیکھنے کا ہے۔

لغات: فَلْيُسْغِيَّوُهُ بَغَيَّرَةً، غاره ، بدل دينا ، تغير كردينا \_ أَضْعَفُ: اسم التَّفْضيل بمعنى كمزور جع ضيعاف و أضعفاء \_

فعليه انثائيه موكر معطوف اول، فَيانُ لَكُمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه بتركيب سابق جمله فعليه انثائيه موكر معطوف عليه ابني دونول معطوف عليه المعطوف موا، واؤ استنافيه، ذلك مبتدا، أَضْعَفُ الْإِبْمَانِ مضاف مضاف اليهل كرخبر، مبتدا خبر مل كرجم لما الله محمله المعين خبر مي مستانفه موا-

(( ·······))

٢٣٣ قرض كى ادائيكى كى نىيت بموتو الله مد دفر ماتے ہيں مَنْ اَخَذَ اَمُوالَ النَّاسِ يُسِرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ إِنْهُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ .

++++++++

| اَمُوَالَ النَّاسِ | آخَذَ            | ر د<br>هن    |
|--------------------|------------------|--------------|
| لوگوں کا مال       | Ñ                | جس نے        |
| اَدَّى اللَّهُ     | اَدَاءَ هَا      | و دو<br>پريد |
| ادا کردے گااللہ    | اے دینا          | عِابِتا ہے   |
| أخَذَ              | وَمَنْ           | دو<br>عَنه   |
| Ų                  | اورجس نے         | اس کی طرف ہے |
| أَتُلُفَهُ اللَّهُ | إتْـكَافَهَا     | و دو<br>يريد |
| ضائع كردے گاالله   | اس كاضائع كردينا | عابتا ہے     |
|                    |                  | عَلَيْهِ     |
|                    |                  |              |

ابخاری]

تشریخ:اس ارشاد نبوی منظیم میں مقروض کے لیے ہدایات ہیں کہ قرض ادائہ اور جوقرض ادانہ اداکر نے کی نبیت رکھو،ادائیگی کی نبیت کرنے والے کی اللہ مدد کرتا ہے اور جوقرض ادانہ کرنا جا ہے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک انسان کو پریشان کرنے کا

ارادہ کیا اس کی بدنیتی کا بیاثر ہوتا ہے کہ اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔اس کے دو نقصان ہوئے۔قرض ادا نہ کر سکا اس میں آخرت کا نقصان بھی ہے، دوسرا بیر کہ اس کا مال ضائع ہوگیا۔

لغات: اَدَّى: (ش) اَدَّيَا الشَّنَّى بمعنى اداكرنا ، يَهْ إِنا اَتْلَفَهُ مَلِفَ (س) مَلْفًا بمعنى بلاك مونا ، برباد مونا \_

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنى شرط، اَحَدُ فعل ماضى هُو ضمير مستر ذوالحال، يُرِيدُ فعل هُو ضمير مستر فاعل، اَدَاهَا مضاف مضاف اليه لل رمفعول به بعل البخ فاعل اورمفعول به بعل البخ فاعل اورمفعول به بعل كرجمله المست مضاف اليه لل حملة المست ال

(( ······))

٢٣٥ ـ أيك دن فرض روزه چھوڑ نے كا نقصان مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمُ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلَّهُ وَإِنْ صَامَةً .

++++++++

و کا مَرَضِ کَهُ مَوْضِ کَهُ مِقْضِ عَنْهُ اس کا اور بغیر کسی مرض کے نہیں بدل ہوسکتا اس کا صورہ مُ الدّهٰ مِرض کے نہیں بدل ہوسکتا اس کا صورہ مُ الدّهٰ مِر مُکلّهٔ وَاِنْ صَامَهٔ بِوری عمر روزہ رکھنا اگر چہ (پوری عمر) رکھ لے [دواہ احمد] تشریح: حبیب خدا سَائِیا ہُم کے اس قول میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری عمر روزہ رکھتے ہے بھی وہ نقصان پورانہیں ہوتا۔ اس لیے جان بوجھ کر روزہ نہ چھوڑ ہیں۔ اس میں ہمیں دین کا موں کو اپنے اوقات پر کرنے کا سبق بھی دیا جا رہا ہے۔ اس طرح نماز ، ذکوۃ اور جج کو اپنے اوقات ہے مؤخرنہ کرتا چاہیے۔

لغات: أَفْطَرَ: الْمَصَائم، روز ، داركاكما نااور بينا، فَطَسرَ (ن. ض) فَطُورُ الشَّمَّى، كَارُنا، فَطُرَ، تَفُطُرُ وَإِنْفُطَرَ بَعَن يَضِنا.

تر كيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، اَفْطُوعُول ماضی، هُوعُمير فاعل، يَوْمًا موصوف، بِهِنْ رَمَضَانَ جارج ورال كرمتعلق كائنًا ك، كائنًا صيفه اسم فاعل اپن فاعل (هُ وَضِير متنز) اور متعلق سے ل كرشه جله بوكر صفت، موصوف صفت ال كر مفعول فيه، به وَكُوعُت معطوف عليه، و اوْ عاطفه، لا مفعول فيه، مِينْ جارغيْدُ و رُخْصَة مضاف اليدل كرمعطوف عليه، و اوْ عاطفه، لا زاكه، مَسَو ض معطوف معطوف عليه معطوف عليه معطوف المحلوم، واكر متعلق فعل معلوم، واكر مقطوف المعلوم، التي فاعل مفعول به اور متعلق فعل محلوف المدّهو مضاف اليدل كرموكه، كيله عنه عنه جرور الكرموكه، كيله مضاف اليدل كرموكه، كيله مضاف اليدل كرموكه، كيله مفاف مضاف اليدل كرموكه، كيله مضاف اليدل كرموكه، كيله علم مضاف اليدل كرموكه، كيله علم الله على منها في مضاف اليدن حرف شرط، جمله فعليه شرطيه، و اوْ مبالغه ان حرف شرط، حسام فعل هُ وهُمير منعر فاعل همير مفعول به معلى كرجمله فعليه به وكرش طاء اس كى جزاء كم يقض عنه محذوف ہے، شرط جزاء بل كرجمله معلم معلم فعليه به وكرش طاء اس كى جزاء كم يقض عنه محذوف ہے، شرط جزاء بل كرجمله معلم فعليه به وكرش طاء اس كى جزاء كم يقض عنه محذوف ہے، شرط جزاء بل كرجمله شوعه به وا

# ۲۳۲ مجامد کوسامان جها در بینے اور روز ه افطار کرانے کا اجر مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا مَنُ صَائِمًا روزه واركا جَسَنَ مَا وَرَه واركا جَسَنَ عَازِيًا الله عَازِيًا عَازِيًا عَالَيْ الله عَالِيًا عَلَى الله عَالِيًا عَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى الله

پس اس کو نواب ہے اس کے برابر [بیہقی]

تشریکی: ایک خاص اصول اس فرمان ہے معلوم ہوا کہ نیکی پر مدد کرنے والے کو اس نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ حبیبا کہ ایک گھونٹ کسی یا ایک کھجور سے روزہ کھلوادی تو روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے یا کسی مجاہد کوسامان دے تو جہاد کا ثواب مل جاتا ہے۔

اس لیے جہاں تک ممکن ہونیکی کے کام میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چا ہیے۔طالب علم کی مدد کری تو علم کا ثواب ملتا ہے۔

لغات: جَهَّزَ بَجَهَّزَهُ ، بمعنى تيار كرنا، مهيا كرنا\_

ترکیب: مَنْ اسم جازم مصمن معنی شرط، فَطَونعل ماضی، هُوهنمیرمتنتر فاعل صل الله علی به معلوف الله علی جریه به وکر معطوف علیه آوجر فعطف، جَهَّزَ خَاذِیگا جرکیب سابق جمله فعلیه خبریه به وکر معطوف علیه معطوف علیه مطعوف مل کرشرط، فت جزائیه لسه جار مجرور مل کرمتعلق فعل محذوف به کند و ف بیک کارشرط، فت جزائیه لسه خار مجرور می کرمتعاف فعل محذوف بی بیک بیک مضاف الیه مضاف به مضاف الیه مل کر جمله فعلیه خبریه به وکر مضاف الیه مل کر جمله فعلیه خبریه به وکر جزاء بشرطاه و جزاء مل کر جمله فعلیه خبریه به وا

#### ۲۲۷\_امیر داستاد کی اطاعت میں نجات

مَـنُ اَطَاعَنِیُ فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰهَ ۖ وَمَنُ عَـصَانِیُ فَقَدُ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُتَطِعِ الْآمِيْرَ فَقَدُ اَطَاعَنِیُ وَمَنْ يَعْصِى الْآمِيْرَ فَقَدُ عَصَانِیُ

+++++++

| ر د<br>مَن             | اَ طَاعَنِيْ               | فَقَدُ                     |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| جس مخض نے ر            | میری بات مانی              | بي شخقيق                   |
| اَطَاعَ اللّٰهَ        | وَمَنْ                     | عَصَانِي                   |
| اس نے اللہ کی بات مانی | اور جسنے                   | میری نا فرمانی کی          |
| فَقَدُ                 | عَصَى اللَّهَ              | وَمَنْ يُتَطِعِ الْآمِيْرَ |
| بستحقيق                | اس نے اللہ کی نا فرمانی کی | اور جوامیر کی بات مانے     |
| فَقَدُ                 | اَ طَاعَنِیْ               | وَمَنْ                     |
| بى تحقيق               | اس نے میری بات مانی        | اور جس نے                  |
| يَعْصِى الْآمِيْرَ     | غُقَهُ                     | عَصَانِي                   |
| نافرمانی کی امیر کی    | يستحقيق                    | اس نے میری نافر مانی کی    |
|                        |                            |                            |

[بخارى ومسلم]

تشریح: اس ارشاد گرامی میں حضور اکرم من النی نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور نافر مانی کواللہ کی نافر مانی قرار دیا ہے اور دوسری بات بیار شاد فر مائی کہ اہیے امیر، استادیا شرقی مرشد کی اطاعت کرنا اللہ کے نبی کی اطاعت ہے اور ان کی نافر مانی اللہ کے نبی من اللہ کے من کا فر مانی ہے بشر طبیکہ بید حضرات اللہ اور اس کے رسول منافی کے فر مان کی روشن میں محم دیں ورن اطاعت ضروری نبیں ہے۔ بلکہ نافر مانی ضروری ہے۔ کفر مان کی روشن میں محم دیں ورن اطاعت ضروری نبیں ہے۔ بلکہ نافر مانی ضروری ہے۔ لفات: عَصَانِی نبی نافر مانی کرنا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط، أطك عفل هُوَ ضمير مشتر فاعل، ن

(( ······))

### ۲۴۸\_ناحق زمین دبالینے کا انجام

مَنْ آخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اللهِيمَةِ اللهُيمَةِ اللهُيمَةِ اللهِيمَةِ اللهُيمَةِ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُمَالِيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَالِيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَةُ اللهُيمَاءُ اللهُيمَاءُ اللهُيمَاءُ اللهُيمَةُ اللهُيمَاءُ اللهُمَاءُ اللهُيمَاءُ اللهُيمَاءُ اللهُمَاءُ اللّهُمَاءُ اللهُمَاءُ اللهُمَاءُ اللهُمَاءُ اللّهُمَاءُ اللّهُمَاءُ اللّهُمَاءُ اللهُمُلْمُعُمُ ال

+++++++

| مِنُ الْآدُضِ           | أخَذَ              | مَنْ           |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| زمين كا                 | Ŋ                  | جس مخص نے      |
| خسِف                    | بغير حَقِّه        | شيئا           |
| دحنساد بإجائے گا        | بغیراہے حق کے      | چه العد        |
| اِلٰی سَبْعِ اَرْضِیْنَ | يَوْمَ الْقِيْمَةِ | الله الله      |
| سات زمینوں تک           | قیامت کے دن        | اس کے بدلے میں |

[بخاری]

تشریج: اس حدیث میں اس شخص کے لیے دعید ہے جوز مین کا کوئی حصہ ناحق لے ۔ تو قیا مت کے دن سات زمینوں کی مٹی سز اکے طور پر اس کے سر پر رکھی جائے گی یا طوق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی۔اس لیے کسی کی کوئی چیز بھی ناحق نہ لینی چاہیے۔

لغات: حَسَفَ (ض) حَسُفٌ فسى الآرْض بَمِعْن زين بين دصنانا - آرْضِيْسنَ: اَرْضِيْسنَ: اَرْضِيْسنَ: اَرْضُونَ، اُرُوضٌ، اداض، جمع الادض بمَعْن زين \_

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنى شرط، اَحَدُ فعل هُو عَمير مستم فاعل، مِن الآرْضِ جار بحرورل كرمتعلق فعل، شيئا موصوف، ب جار ، غَيْرِ مفاف ، حَقِيد ممفاف اليه مضاف دونو ل لكر مجرور، جار مجرورال كرمتعلق تكائيناً محذوف ك، كانيناً صيغدا سم فاعل اليخ فاعل (هُو ضمير مستر) اور متعلق سے للكر شبه جمله بوكر صفت ، موصوف صفت مل كر مفعول به بعل كر جمله فعليه خبريه بهوكر شرط، في سفل اليخ فاعل ، متعلق اور مفعول به سے مل كر جمله فعليه خبريه بهوكر شرط، مضاف اليمل كر مجمله فعليه خبريه و مشاف اليمل كر مجمله فعليه خبريه و مخور من جار محرور من كر متعلق فعل أنعل أيمن فعل اليمل كر مجمله فعليه خبريه و محرور من كر متعلق فعل أنعل اليمن كر مجمله فعليه خبريه و محرور من كر محمله فعليه شرطيه بوا۔

۲۳۹\_زیارت ِرسول الله مَثَاثَیْم حقیقت ہی ہوتی ہے مَن رَانِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِی فَانَّ الشَّیْطُنِ لَا یَتَمَثَّلُ فِی صُوْدَیّی .

مَنُ رَأْنِیُ فِی الْمَنَامِ
جَم مُحْفَ نِ وَ يَهَا مُحِي خُوابِ مِن فَقَدُ وَيُهَا مُحِي خُوابِ مِن فَقَدُ وَانِیُ فَانَّ پُن تَحْقِیق و يَهِها اس نے مِحَه ہی کو پس بے شک رر یا یشمثل صورت بناسکتا

نهبير

الشَّيْطُنِ شيطان

فِی صُورَتِی فِی صُورَتِی

ميري صورت جيسي

[بخاری و مسلم]

تشریک: اس حدیث پاک میں حضورا کرم منافیظ کی زیارت کو حقیقی زیارت قرار دیا کیونکہ شیطان اوروں کی شکلیں بنا کرآ سکتا ہے۔لیکن خواب میں آپ منافیظ کی شکل بنا کرنہیں آ سکتا کیونکہ شیطان سرا سر گمرا ہی اور آپ منافیظ مدایت کا پر چم اٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے ایسے ہی شیطان آپ منافیظ کی صورت نہیں بنا سکتا۔اور آپ کی زیارت، درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کو ہوتی ہے۔ لغات: یکت مقل ، مثل ، تمشی نیار الشکی ء لِفکان ، ہو بہوتھ ویر ہونا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنى شرط، رَاى فعل، هُوهِ عَمْير معتر فاعل، بندى مفعول به او متعلق سے مفعول به وفي الْمَنَامِ جارم ورال كرمتعلق فعل، فعل الله فاعل مفعول به او متعلق سے مل كر جمله فعلي خبر بيه بوكر شرط، ف جزاء قَدْحر ف تحقيق ، رَاى فعل، هوضمير متنتر فاعل نبى مفعول به فعل الله فعل الور مغتول به سے ال كر جمله فعليه خبر بيه بوكر جزاء، شرط اور جزا مل كر جمله فعليه شرطيه بوكر معلل ، ف تعليليه ، إنّ حرف مشبه بالفعل، اكشّه سطن أنّ كا اسم ، لَا يَتَمَثّلُ فعلى مضارع معروف هو عمير متنتر فاعل في حرف جار، صور رَتِي مضاف مضاف اليه ال كر جمله فعلى مؤرف جار، صور رَتِي مضاف مضاف اليه الله كر جمله الله فاعل الله عمل كر جمله الله فعلى الله معلل معلل معلل الله فعليه خبريه به وكر خبر الله الله معلل الله فعليل الله معلل الله معلل كر جمله الله عمل كر جمله الله به والله الله علل الله وتعليل الله كر جمله تعليليه به وا -

# ۲۵-جھوٹا رعوٰ کی گناہ کبیرہ ہے مَنِ ادَّعٰی مَا لَیْسَ لَهُ فَلَیْسَ مِنَّا وَلَیْسَوَّا مَقْعَدَہُ مِنَ النَّارِ

مَنِ ادَّعٰی مَا لَیْسَ لَهٔ مَنِ ادَّعٰی مَا لَیْسَ لَهٔ اسکی جس نے دعوی کیا (ایسی چیز کا) جزئیں ہے اس کی فلیس مِنّا وَلْیَتْبُوّاً اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

تشرت کناس حدیث شریف میں کسی کی چیز پر جھوٹا دعو ی کرنے سے منع کیا ہے اور فر مایا گیا ہے کہ جھوٹا دعو ی کرنے والا اپنے آپ کوجہنم میں سمجھ لے۔

اس ہےمعلوم ہوا عدالتوں میں جھوٹے دعوے سے زمین ،مکان اور دیگراشیا ء کا حصول نا جائز ہے۔عدالت کے فیصلے کے باو جودیہ چیز اس کے لیے حرام ہے۔

#### لغات وَكُيْتَبُوَّ أَنْبُوا الْمَكَانِ وَبِهِ ، اقامت كرنا\_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط، أدَّعٰى فعل ماضى هُوضمير مستر فاعل ماموصوله، كُنْ سَسَ فعل ناقص هُوضمير مستراس كااسم، كُهُ جار مِحرور لل كرمتعلق كَسانِتْ المحذوف كَ، كَانِنَاصيغه اسم فاعل، اللهِ فاعل (هُوَ ضمير مستر) اور متعلق سے لل كر شبه جمله بوكر خبر، كُنْ سس اللهِ اسم اور خبر سے لل كر جمله فعليه خبر بيه بوكر صله، موصول صلال كر مفعول به فعل الله جمله فعليه خبر بيه بوكر شرط، ف جزائيه، كُنْ سَفعل به فعل الله عليه خبر بيه بوكر شرط، ف جزائيه، كُنْ سَفعل ناقص هُوضمير الى كااسم مِنَّا جار مجرور لل كر متعلق كانِنَا كے، كانِنَاصيفه اسم فاعل الله فعلى خبر بيه بوكر فاعل سے لل كر شمله فعليه خبر بيه بوكر معطوف عليه، و اؤ عاطفه وليئت وَ المرغائب هُوضمير مستر فاعل، مَقْعَدَة مُضاف مضاف معطوف عليه، و اؤ عاطفه وليئت و المرغائب هوضمير مستر فاعل، مَقْعَدَة مُضاف مضاف

اليه مل كرمفعول به من النار جار مجرورل كرمتعلق فعل بغل اپنے فاعل مفعول به اورمتعلق بساور متعلق سے مل كر جمله فعليه انشائيه موكر معطوف ،معطوف عليه معطوف مل كر جمله شرطيه موا۔ مل كر جمله شرطيه موا۔

(( ·······))

## ۲۵۱\_روزه اور قیام کیل کی فضیلت

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحِيسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحِيسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْيَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

++++++++

| مَنَ              | صام               | رُمُضانَ              |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| جسنے              | روز ه رکھا        | رمضان کا              |
| إِيْمَانًا        | والمحتسابا        | غُفِو                 |
| ايمان كي حالت ميں | اور ثواب کی امیدے | معاف کیے جائیں گے     |
| لَهُ              | مَا               | تَقَدَّمَ             |
| اں کے             | 3.                | ہو چکے ہیں            |
| مِنْ ذَنبِهِ      | وَمَنْ            | قَامَ                 |
| اس کے گناہ        | اور جو مخض        | کھڑارہا(تراوت کے لیے) |
| رَمَضَانَ         | إِيْمَانًا        | وَّاحْتِسَابًا        |
| دمضان میں         | ایمان کی حالت میں | اور ثواب کی امیدے     |
| غُفِوَ            | لَهُ              | مَا                   |
| بخش دیے جائیں گے  | اس                | <i>9</i> .            |
|                   |                   |                       |

| تُقَدَّمَ         | مِنْ ذَنْبِهِ                | رر د<br>ومن       |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| ہو چکے            | اس (رمفان سے پہلے )اس کے گنا | ه اور جوشض        |
| قَامَ             | لَيْلَةَ الْقَدُرِ           |                   |
| كفراربا           | قدر کی رائے میں              | ایمان کی حالت میں |
| وَّ إِخْتِسَابًا  | غُفِرَ                       | ង៍                |
| اور تواب کی امیدے | بخش دیے جا نیں گئے           | اس                |
| مَا               | تَقَدَّمَ                    | مِنُ ذَنْبِهِ     |
| 9.                | ہو چکے (اس مل سے) پہلے       |                   |

[رواه البخارى ومسلم]

تشریح::اس حدیث پاک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روز ہ اور تر او تک کے اہتما م کوسارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتایا گیاہے۔

#### ملاحظه:

ا۔ اِیسَاناً: کامفہوم: ہم کمل کرتے وقت تھم الٰہی کا تصور رہے اور بیسو چے کہ بیمل نہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے۔

۲۔ اِ خیتساباً : کامفہوم: نیک کام کرتے وقت اس عمل پر جس اجر کا وعدہ ہے اس کے ملنے کی امید دل میں ہواور صرف رضائے اللی مقصود ہو۔

۳۔ سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب بیہ کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور

كبيره كى معانى كے ليے آئندہ گناہ نه كرنے كا پكاارادہ اور تچى توبەكر ناضرورى ہے۔

لغات : قَامَ (ن) قَوْمًا وقياما بمعنى كفراهونا، يهال پرمرادر اور كريوهنا آتاب-

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، صَام معلى هُوه مير مستر فاعل، دَ مَضَانَ مفعول فيه وايْ مَا طفه والحيت سابًا معطوف معطوف عليه معطوف على مفعول فيه اور مفعول له سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر

شرط، عُفور تعلى ماضى مجهول، لَهُ جار مجرور متعلق تعلى ، مَا موصول ، تَقَدَّمُ على هُو صغير مستر فاعل ، هِنْ جار ، ذَنْبِهِ مضاف مضاف اليه ل كر مجرور ، جار مجرور ل كر متعلق تعل ، على البينة فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه مهوكر صله ، موصول صله مل كر نائب فاعل ، فعل البينة نائب فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه موكر جزا، شرط اور جزامل كر جمله فعليه شرطيه موكر معطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، هَنْ قَامَ وَ مَصَانَ إِيْمَانًا وَ الْحَيْسَابًا عُفِورَ لَهُ هَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ، بتركيب : سابق جمله فعليه شرطيه موكر معطوف اول ، و اؤ عاطفه ، هَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ الْحَيْسَابًا عُفِورً لَهُ هَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه بتركيب : سابق مجله فعليه شرطيه موكر معطوف عانى ، معطوف عليه دونوں معطوف سے مل كر جمله معطوف موا۔

(( ·······))

٢٥٢ مسجد مين بد بووالى چيز ندلا كين اور ندمسجد مين كها كين! مَنْ اكَلَ مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقُرُبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلْئِكَةَ تَتَاذَّىٰ مِمَّا يَتَاَذَّىٰ مِنْهُ الْإِنْسُ .

++++++++

مِنْ هُذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنتِنَةِ اکل کھا نے اس بد پودار درخت سے فَلَا بَقُورُنَ فَانَ مُسْجِدُنَا یں ہر گزنزد یک نہ آئے ماری مجدکے یں ہے شک تتأذي الْمَلْنِكَةَ فرشت تکلیف محسوں کرتے ہیں اس سے جس سے کہ ررز نتاذی منه د د و الإنس تكليف محسوس كرتے ہيں انسان [بخاری و مسلم]

تشریح: اس حدیث پاک میں ہر بد بودار چیز کھا کرمسجد میں آنے کومنع کیا گیا ہے۔(مثال کے طور پر پیازیالہن )اور دوسرا تھم بیمعلوم ہوا کہ مبجدوں میں اور جہاں اللہ اور پیارے رسول اللہ سَائِ اللّٰہِ کَا بات ہوتی ہو و ہاں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کا ادب ضروری ہے۔اور آ داب کی رعائت رکھ کرمسجد میں رہنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کا ادب ضروری ہے۔

الشجرة المنتنة: ہےمرادلہن اور بیاز ہیں۔ جب کہ بیتھم ہر بد بودار چیز کو شامل ہے۔ان دو چیزوں کے نام بطور مثال دیئے گئے ہیں۔

لغات: ٱلْمُنْتِنَةِ: اسم فاعل عن تعل نَتَنَ (ض ب) متناو نَتُنَ ( ک ) نَتَانَةً بمعنى بدبودار مونا ـ تَتَاكُذّى: تكليف پَنْتِنا، أَذٰى ( س ) تكليف پانا ـ قَالَ تعَالَى قُلُ هُو اَذًى . ٱلْإِنْسُ: بمعنى آدى، أنِسَ ( س ـ ك ـ ض ) انسابه، اليه بمعنى مانوس مونا، محبت كرنا ـ

# ۲۵۳ عدالت ایک اسم ذمه داری مَنْ جُعِلَ قَاضِیًا بَیْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّیْنِ

مَنُ جُعِلً قَاضِيًا فَاضِيًا جُعِلً فَاضِيًا جُعِلً فَاضِيًا فَصَلَمَ اللهِ فَصَلَمَ اللهِ فَصَلَمَ اللهُ فَصَلَمَ اللهُ فَصَلَمَ اللهُ فَصَلَمَ اللهُ فَصَلَمَ اللهُ فَصَلَمُ اللهُ اللهُل

تشری : اس حدیث پاک میں لوگوں کے درمیان قاضی (جج) بننے کو تخت ترین عمل بتایا ہے کہ روحانی طور پر ایسا شخص فیصلہ کرنے میں اتنا پر بیثان ہوتا ہے گویا وہ ذکح کر دیا گیا ۔علاء سلحاء اس وجہ سے ہمیشہ اس عہدہ سے دور رہے ۔ کیونکہ اس میں ناانصافی سے اپنا اور دوسروں کا دین خطرے میں پڑجا تا ہے۔ بہر حال جہاں شری ضرورت ہواور انسان اپنے میں صلاحیت بھی پاتا ہوتو قاضی بننے میں کوئی حرج نہیں ۔ کیونکہ انصاف کرنے والا بڑے اجروثو اب کا مستحق ہوتا ہے۔

لغات قَاضِيًا قَطْى (ض) قَضَاءً فيصله كرنا، هاجت بورى كرنا جمع قُضَاة قَاضِي الْقُضَاةِ قاضوں كارئيس (چيف جسٹس) سِكِّيْنْ بروزن، يحريف، بمعنى چھرى جمعسكا كِيْنُ \_

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، جُعِلُ فعل ماضی مجہول هُوضمیر متنر نائب فاعل، قَاضِیًا مفعول به، بَیْنَ النَّاسِ مضاف مضاف مل کر مفعول فیہ بعل اپن نائب فاعل مفعول بداور فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر سیہ ہو کر شرط، ف جزائیہ، قَدْحرف تحقیق، ذُہبے فعل ماضی مجہول هُوضمیر متنتر نائب فاعل، بَ جار، غَیْرِ سِرِحِیْنِ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جارمجرور مل کر متعلق فعل بعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل كرجمله فعليه خبريه بهوكرجزاء ،شرطاور جزامل كرجمله فعليه شرطيه بهوا\_

(( .....))

۲۵۴\_غيرالله كي تشم كھانا

مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ ٱشْرَكَ .

366

++++++++

حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَتُم الله الله علاوه كى اَشْهُ كَ

اس فيشرك كيا أومدى

تشریح: اس ارشادگرامی میں غیر اللہ یعنی ماں، باپ، اولا دیا اور کسی چیزی قتم کھانا شرک قرار دیا ہے۔ کیونکہ قتم کے لائق ،عظمت اور جلالت والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر چہ قرآن پاک میں اللہ نے بعض چیزوں کی قتمیں کھائیں وہ اللہ کا اپنا اختیار ہے کسی چیز کی عظمت فلا ہر کرنے کے لیے جس کی جا ہیں قتم کھائیں۔

لغات: حَلَفَ (ض) حَلُفًا وحَلَفًا بمعنى تتم كهانا جمع اطاف\_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، حَكَفَ بغل هُوَ صَمير مسّتر فاعل ، بكا جار غَيْرِ مضاف ، لفظ الله مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف الله مقال المستعلق سے مل كر شرط، فاجزائيد، قَدْ تحقيقيد ، أَشْرَكُ فعل، هو ضمير مستر فاعل بغل فاعل مل كرجزاء، شرط وجزامل كرجمله فعليه شرطيه موا-

(( ············ 3))

#### ۲۵۵\_مہمان اور پڑوسی ہے حسنِ سلوک

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلَايُؤْذِ جَارَةً وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيُوْمِ الْاحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتُ.

| **                               | ++++++                |                           |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ود و<br>يؤمِن                    | كَانَ                 | مَنْ                      |
| وه ایمان لائے                    | 2                     | جوشخض                     |
| فَلْيُكُوِمُ                     | وَالْيُوْمِ الْاحِرِ  | بِاللَّهِ                 |
| يں چاہيے كدوه عزت كرے            | اور قیامت کے دن پر    | التُّديرِ                 |
| و د و<br>يؤمنُ                   | وَمَنْ كَانَ          | ضيفه                      |
| وہ ایمان لائے                    | اور جو مخض که         | ایخ مہمان کی              |
| فَلَايُو ۗ ذِ                    | وَالْيُوْمِ الْآخِرِ  | ایے مہمان کی<br>بِاللّٰہِ |
| يس جا ہيے كه وه تكليف نه يہنجائے | اور قیامت کے دن پر    | التدير                    |
| ود و<br>يؤمن                     | وَمَنْ كَانَ          | <b>جَارَة</b>             |
| ایمان لائے                       | اور جو                | اپینے پڑوی کو             |
| فَلْيَقُلُ                       | وَ الْيُوْمِ الْآخِرِ | اپنے پڑوی کو<br>بِاللَّهِ |
| يس جا ہيے كدوه كہے               | اور قیامت کے دن پر    | الله ي                    |
| لِيَصْمُتْ                       | آوُ                   | - دو<br>خيبوا             |
| خاموش رہے                        | ڍ                     | تجفلی بات                 |

[رواه البخاري ومسلم]

تشریح: اس حدیث پاک میں ہم سے چندامورمطلوب ہیں۔ ا۔ مہمان کے آنے پرخوشی کا اظہار کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق تین دن تک کچھ تکلف بھی کریں اس سے زیادہ مہمانی کرنے سے مزید صدیقے کا ثواب ملتا ہے۔

#### المالحين اردوش زادالطالبين

۲۔ پڑوی کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ ظیم عمل ہے کم اذکم یہ کہ اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف ہے انہیں محفوظ رکھے۔ احادیث میں اسے بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔
۳۔ بھلی بات کر بے نہ کرسکتا ہوتو خاموش رہے۔ یہ تینوں کام (مہمان نوازی، پڑوی سے حسن سلوک اور بھلی بات کرنا) حقوق العباد کے متعلقات ہیں۔

لغات: فَلْيُكُومُ إِكُوا مَّا الْكُومَةُ بَمِعَىٰ عزت كرنا بَعْظِيم كرنا ، تَكُوَّمُ تَكَلَف ، اكرام كرنا ـ لِيَصْمُتُ بِصَمَتَ (ن) صَمْتًا وصُمُوتًا بَمِعَىٰ خاموش ربنا ، صَمَّتَ ، أَصْمَتَ خاموش ربنا ، خاموش كرنا ـ

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط، كان فعل ناقص هو ضمير مستر اس كا اسم يؤه من فعل مضارع هو ضمير مستر فاعل به جار لفظ الله معطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، الكيوم الايحو موصوف صفت مل كر معطوف عليه معطوف عليه معطوف مل كر مجر ور ، جار مجر ور متعلق فعل بعل ايخ فاعل اور متعلق على أفعل المحر به به كر خبر به به كر خبر ، كان اين اسم اور خبر على أفعل الميخ فاعل اور معلوف عليه خبر به موخمير مستر فاعل صيفة مضاف مضاف اليه مل كر مجمله فعليه شرطيه موكر معطوف عليه ، و الأعلى فعليه انشائيه موكر جزا ، شرط اور جزامل كر مجمله فعليه شرطيه موكر معطوف عليه ، و الأعور فاكم شرطيه موكر معطوف عليه و الأعور فاكم في فكل يُؤْدُ خَادَة ، بتركيب : سابق مجمله فعليه شرطيه موكر معطوف اول ، و اؤ عاطفه شرطيه موكر معطوف اول ، و اؤ عاطفه شرطيه موكر معطوف اول ، و اؤ عاطفه من كان يُؤْمِنُ بالله و الكوم الله يحر فلكفل مخبور الله عليه معطوف عليه الله عليه معطوف عليه المنافقة المنافقة

(( ·············))

## ۲۵۲\_فجر وعشاء باجماعت يوصنے كى فضيلت

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ .

صَلَّى العشاء ر د مَن عشاء( کینماز) يراهي جرين مرکزی هنگان د ا قَاَم فِي جَمَاعَةِ وه کھڑار ہا پس گویا که جماعت میں صَلَّى الصُّبْحَ نِصْفَ الكَّيْل و من ردهی فجر (کی نماز) اورجس نے آ دهی رات صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ر سر فگانما فِي جَمَاعَةِ یس گویا که وه ( کھڑار ہا) نماز میں پوری رات جماعت کے ساتھ

[مسلم]

تشریکی: اس حدیث پاک ہے دوسیق منہوم ہور ہے ہیں۔

ا۔ فجر اورعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نضیلت بتائی گئی ہے۔

۲۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے ہے رات کے نصف اول کا ثواب ملتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے رات کے نصف ٹانی کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ گویا فجر اورعشاء جماعت ہے اداکریں تو ساری رات نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔

لغات: ألْعِشَاءَ بمكسو العين ،عشاءكى نماز، اور عَشَاءَ، بفتح العين رات كاكهانا\_

تركيب: مَنْ اسم جازم متصمن معنى شرط، صَلَّى فعل، هو ضمير متنتر فاعل، الْعِشَاءَ مفعول به، فِيي جَمَاعَةٍ جارمجرور متعلق فعل، فعل الله عال مفعول به اور متعلق

(( ······))

٢٥٧ - كاميا بي نسب پرتبيس اعمال پر ہے مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسُرِغُ بِهِ نَسَبُهُ ++++++++

بَطُّا بِهِ پیچیرکھا اس کو کَمْ یُسْوِعْ بِهِ نہیں آ کے لے جائے گا اس کو

اسكانس

نسية

اس کے کمل نے

عَمَلُهُ

ب [مسلم]

تشریخ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوآ دمی حسب ونب والا ہے گرعمل میں ۔
کوتا بی کرتا ہوتو یہ ناکام ہے،اور جس کے نسب (ذات، برادری) کی وجہ سے لوگ اسے چھوٹا سیجھتے ہوں،لیکن اس کے اعمال مقبول ہوں، تو وہ اللہ کومجوب ہوگا۔معلوم ہوا کہ قیامت کے دن صرف اعمال کی بناء پرکامیا بی اور ناکا می کے فیصلے ہوں گے۔تاریخ اسلام ایسے تھا کُق سے بعری پڑی ہے کہ کتنے ہی دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگ اعمال کی وجہ سے بلندم اتب حاصل کر گئے۔

لغات: بَطَّأَ: بَمَعَىٰ وَرِكَ نَامُوَ خَرَكَ نَا ـ بَطُّأَ: (ك) بَطَاءً ، بطاء وَرُ كَرَنا ـ يَسُوعُ: بَمَعَىٰ جلدى كرنا ، فِي الْمَشْيءَ ، جلدى چلنا \_

ترکیب: مَنْ اسم جازم متصمن معنی شرط، بَطَّا فعل ماضی ، بَ جار ، وضمیر مجرور ، جار مجرور ، بطّ فعل احد محرور متعلق فعل ، عملهٔ مضاف مضاف الیه مل کر جمله فعل یخ بیه جار مجرور مل کر متعلق فعل ، نسبه مضاف مضاف الیه مل کر جمله فعل این فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوا۔

کر جزاء ، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه ہوا۔

(( ······))

۲۵۸ ـ پر ہیز گاری سے فج کرنا گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ من حج بِللهِ فَلَمْ يَرْفُكْ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيُومٍ وَلَكَتْهُ أُمَّةً .

ِللّٰهِ حَجَ جح كما الله کی (رضامندی کے لیے) وكم يفسق فَكُمْ يَرْفُتْ رُجُعُ اور نیاس نے کوئی بُرا کام کیا لوٹے گا(وہ رقج ہے) يس نه گياوه ايني بيوي کے پاس وَّلَدَتُهُ اس کی مال نے اس دن کی طرح ( کہ جس جنااس کو دن گناموں سے یاک) [بخارى ومسلم]

تشریح: اس مدیث پاک میں جج کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ جے بیٹل نصیب ہو اور وہ اس عمل کی اور خاص طور پر احرام کی پابندیوں کا بورا بورا خیال رکھے

(جماع ، بال کوانا ، خوشبولگانا ، اور کوئی بُراکام کرنا ) ان سے بیچتو اس کا انعام یہ ہے کہ وہ جب جی سے واپس آئے گاتو وہ اس دن کی طرح گنا ہوں سے پاک ، صاف ہو جائے گا جس دن بیا پی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور گنا ہوں سے بالکل صاف اور پاک تھا۔ یہ انعام ہے جی کی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے جی کرنے کا۔اس کے برخلاف جو گناہ کرے اور احتیاط نہ کرے ان بے ادبیوں کا انجام بہت بُراہے۔

لغات: رَفَكَ: (ن ـ س ـ ض) رَفَعًا فِي الْكَلَامِ: گندى بات كرنا ـ اى س رفث آتا ب بعنى جماع كرنا ـ قَالَ تَعَالَى فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوْقَ. فَسَقَ: (ن ـ ض ـ س) فَسُقًا وفُسُوْقًا \_ بمعنى بدكارى كرنا ، اى سے فاسق آتا ہے ـ اس كى جَنْ فَسَقَةَ فُسَّاقَ آتى ہے ـ ولَدَ: (ض) وِ لَادَةً بمعنى پيدا كرنا ـ جننا ـ

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، کیج فعل هو ضمیر مستر فاعل بولیه چار محلوف علیه، ف چرور معلوف این این فعل این فعل این فاعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیه جرریہ ہوکر معطوف علیه، ف عاطفه، کئم یکر فی فعل هو ضمیر مستر فاعل بغول فاعل مل کر جملہ فعلیه ہوکر معطوف علیه، و اؤ عاطفه، کئم یَفْسُقُ بترکیب: سابق معطوف، معطوف علیہ معطوف ال کر جملہ معطوف ہوکر عظوف ہوکر معطوف ہوکر معطوف ہوکر عظوف ہوکر معطوف ہوکر عظوف ہوکر معطوف ہوکر معطوف ہوکر معطوف ہوکر جملہ معطوف ہوکر جملہ معطوف ہوگر ہے۔ ہوگہ مضاف الیا کی خال معلوف ہوکر ورال کر متعلق طاهر المحدوف کے مطاهر المحدوف کے مطابق کر محملہ موکر حال کر جملہ معلی خرابیہ ہوکر جزاء، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

#### ٢٥٩\_شهادت كى تجى تمنا بھى فائده مند ہے مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدُقٍ بَلَّعُهُ اللّٰهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ .

اللّٰهَ سال ر د من ما زگا جسنے ريكو الشهادة بصِدُق یہنجاد ہے گا اسے سے دل ہے شيادتكو مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ الله وَإِنْ اوراگر چه شہیدوں کے مرتبے پر الله عّاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ اسے بسریر

تشریخ: اس مدیث پاک میں صرف شہادت کی نیت اور تجی خواہش کی وجہ سے اللہ پاک ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقی شہید وہ ہے جو راہ خدا میں لڑتے لڑتے جان وے دے۔ اس سے معلوم ہوا جن نیک اعمال کی طاقت نہ ہوفضائل کے استحضار کے ساتھان کی آرز در کھنا اور کوشش کرنا بھی بڑا کا رثو اب ہے۔

لغات:فِرَ اشِهِ: بَعَنَ جَهُونَا، بسرّ ،اس کی جَمَع اَفْرِ شَینه، فوش وغیره آتی ہے۔ (ن ض) فَرْشًا بچھانا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم متضمن معنى شرط، سَأَلُ تعل هوضمير فاعل، لفظ اللّهَ مفول اول، اكشَّهَا دَةَ مفعول ثانى ، بِصِدُق جار مجرور متعلق تعل بعل اپنے فاعل، مفعولين اور متعلق سے ل كر جمله فعليہ خبريہ ، وكر شرط، بَلَّعَ فعل همير مفعول به، اللّه فاعل، مناذِلَ الشَّهُ دَاءِ مضاف مضاف اليدل كر مفعول فيه فعل اپنے فاعل ، مفعول به

اور فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ و اؤ مبالغه وإنْ وصليه شرطيه ،مَّاتَ فعل ،هو ضمير مشتر فاعل ،عَلَى جار ،فِوَ الشِه مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ، جار مجرور مل کرمتعلق فعل بغل اپنے فاعل اورمتعلق سےمل کر جمله فعليه موكر شرط ،اس كى جزا بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ ،قريدت ما قبل كى وجه سے محذوف ہے۔شرطاور جزامل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

۲۷۰ جہادی تیاری بھی جہاد کے ثواب میں شمولیت ہے مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا ۖ بِاللَّهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّةُ وَرَوْقَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ .

احتبس (یالنے کے لیے)رو کے رکھا کوئی گھوڑا إِيْمَانًا ۚ اللَّهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الله كرائة من (جان الله يريقين ركفة موع اوراس كوعد كوسياجات موع

يالجميخ كے ليے

فَإِنَّ وَرِيَّةُ شيكة اس کاسپر کر کے کھلانا یں ہے شک اوراس كايلانا وَرَوْثَهُ فِی مِیزَانِهِ اس (یالنے والے کے زاز ویس ہوگا) اوراس كاببيثاب كرنا اوراس كالبيدكرنا

يَوْمَ الْقِيْمَةِ

قیامت کے دن [بخاری]

تشری اس مدیث پاک میں رضائے اللی کے لیے جہاد کی غرض سے گھوڑا

پالنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ اس گھوڑ ہے کا کھانا پینا بھی نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ معلوم ہوا کسی نیک کام کے جومتعلقات (تیاری میں جو کام بھی کیے جائیں) وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ جیسے علم کے لیے قلم ، کتاب ، جاگنا ، کھانا ، بینا ، مدرسہ آنا جانا وغیرہ ایسے ہی نماز ، روزہ ودیگر امور شرعیہ کی ادائیگی میں ہر کوشش قابلِ قدراور باعث اجرو ثواب ہے۔

لغات: إخْتَبَسَ: بَمَعَىٰ قيد كَرَنَا، روكنا، لازم اور متعدى دونوں آتا ہے، حَبَسَ (ض) حَبْسًا بَمَعَیٰ قید كرنا، روكنا، لازم اور متعدی دونوں آتا ہے، حَبَسَ (ض) حَبْسًا بَمَعَیٰ قید كرنا، روكنا۔ شِبْعَةُ: اتنا كھانا جس سے بیك بھرجائے۔ شَبِعَ (س) شِبْعًا بَمَعَیٰ آسودہ ہونا وَرِیَّةُ: بَمِعَیٰ لید جَعَ اَرُواك. رَبَّا بیراب ہونا، وَرَوْنَةُ: بَمِعَیٰ لید جَعَ اَرُواك. رَبَّاتُ لِنَانُ لَانَ الْفَرْسِ مُعُورْ بِكاليد كرنا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم مصمن معنی شرط، اِحْتِبَسَ نعل ماضی، هو ضمير مستر والحال، اِيْمَانًا مصدر بمعنی اسم فاعل، هو ضمير مستر فاعل، بها جار، لفظ الله مجرور، جار مجرور الرمتعلق اِيْمَانًا كے متعلق اور متعلق الرشبه جمله مور معطوف عليه ، و اؤ عاطفه تصديد يُقَّا بِوعُدِه بتركيب: سابق شبه جمله مهور معطوف معطوف عليه معطوف مل كر حال ذوالحال حال ال كرفاعل، فو سامفعول به في جار، سَبِيْلِ الله مضاف مضاف اليه مل كر مجرور، جار مجرور ال كرمتعلق فعل الهنا فاعل مفعول به اور متعلق سے الكر محلوف عليه خبر يه موكر شرط، فق جزائيه ، إنَّ حرف مشبه بالفعل، بيشبة مقاف مضاف اليه على المعطوف عليه ، و أؤ عاطفه ، و يَّهُ معطوف عليه الله على معطوف على أو أؤ عاطفه ، و قد معطوف على و أؤ عاطفه ، و يُهُ بعار على معطوف عليه الله عمله معطوف عليه الله كرفيول عليه الله عمله معطوف عليه الله كرمفعول عليه الله عمله معطوف عليه الله كرمفعول عليه الله عمله معله معله معله الله الله الله كرمفعول عليه الله عمله معله معله الله عمله الله الله عمله الله الله الله المعاله المعاله المعاله المعاله الله المعاله المعاله الله على المعملة الله المعاله المعاله الله المعاله المعملة الله المعاله المعاله المعاله المعاله المعاله المعاله المعاله المعاله المعاله الله عليه المعاله المعاله المعاله المعاله الله المعاله المعاله المعاله المعاله الله المعاله الله المعاله المعاله المعاله المعاله المعاله الله المعاله الم

#### ٢٦١ ـ بالول كي حفاظت سيجي

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكُرِمُهُ .

++++++++

فَلْيُكُرِمُهُ

مال ہوں

شعب

جس شخص کے با

مَّ كَانَ لَهُ

یں جا ہے کہ انہیں اچھی طرح رکھے

[رواه ابوداؤد]

تشریخ: اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے (بال اور ان کی طرح دوسری آثریخ: اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے (بال اور ان کی طرح دوسری آئکھ، کان وغیرہ جتنی نعمیں ) اللہ نے دے رکھی ہیں۔ان کوصاف سقرا رکھنا، ضائع ہونے سے بچانا اللہ کا حکم ہے، مثلاً جب بال ہوں تو ان کومیلا ہونے سے، جوؤں سے بچانا اورصفائی کے لیے تیل، کنگھی استعال کرنا ضروری ہے۔

ملا حظہ: اس کا بیمفہوم نہیں ہے کہ ان کا موں ( یعنی بال وغیرہ سنوار نے ) میں وقت کوضائع کیا جائے۔ بلکہ ہر کا م اپنی حدود میں ہی اچھا لگتا ہے۔

لغات:شعر :بال،جع اشعار\_

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، کان فعل تام، لَهٔ جار مجرور متعلق فعل، مَنْ فَعَل بَعْل بَعْل بَعْل الله فعل الله فعل الله فعليه خبريه موکر شرط، ف جزائيه لي مُخوم امر غائب هو ضمير متعتم فاعل، هنمير مفعول به فعل الله فعل اور مفعول به سے ل کر جمله فعليه انشائيه موکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله شرطیه موا۔

(( ......))

رو ها بره ساده نوع الحو منه (جمله شرطیه) کی دوسری شم

اس سے پہلے باب کی اعادیث طیبہ میں حرف شرط مَنْ کا استعال تھا۔ اس باب میں حرف شرطرا ذَا مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ قواعد کی تفصیل جملہ شرطیہ (نوع اول) کی ابتداء میں گزر چکی ہے۔ ضرورت پر ملاحظہ کرلی جائے۔

#### ٢٦٢ \_ ايمان كى نشائى إذَا سَرَّتُكَ حَسَنتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ إذَا سَرَّتُكَ حَسَنتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ جب بھلی گھے تجھے تیری نیکی اور بُری گھے تجھے سَیِّنَتُكَ فَانْتَ مُوْمِنْ تیری برائی پہنو ایمان والا ہے [رواہ احمد [

تشریکے: صحابی ولی فی النفیئے نے سوال کیا۔ایمان کیا ہے؟ آپ مٹائیٹی نے بہی جواب دیا جواس صدیث میں ہے کہ

''تم اپنے دل کی کیفیت دیکھو کہ اگر یہ نیکی کرنے پر خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے' بیا بمان کی نشانی ہے اس پرشکر کریں .....اسی طرح۔

کوئی گناہ ہوجائے تو دل دکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے ان دونوں با توں کا پیدا ہونا ایمان کی حالت ہے۔ابیانہیں ہے تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔

مثال۔ جیسے بیار آدمی کوبعض اوقات ذائقوں کا احساس ختم ہوجاتا ہے۔ میٹھی چیز کڑوی گئی ہے اس طرح دل بھی بیار ہوتا ہے تو نیکی پرخوشی نہیں ہوتی اور برائی پرخی نہیں ہوتی اور بید ایمان کا آخری درجہ ہے۔اللہ یاک ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین)

لغات:سَرَّتُكَ بَسَرَّة (ن) سُرُوْرًا وَسُوَّا بَمَعَىٰ خُشُ كَرَنا حَسَنَتُكَ :بَمَعَىٰ نَكَى جَمَعَ حَسَنَاتٌ .سَاءَ تُكَ بَسَاءَ (ن) سَوَاء برابر ہونا۔سَيِّنَتُكَ :بَمعَىٰ برالَى، اَناه۔ جمع سَيِّنَاتٌ۔

تر کیب: نو ع موصوف، آخِو اسم تفضیل ہو خمیر متنتر فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے فاعل کے ابنی میند سے ملکر شبہ جملہ ہو کر صفت اول ، مِندُ جار مجر ورمل کر متعلق کے ابنی محذوف کے، گاؤن حیند اسم فاعل اپنے فاعل (هو ضمیر متنتر) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ٹانی ، موصوف

دونوں صفتوں ہے مل کرخبر ہذا مبتدا محذوف کی ،مبتداخبرمل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوا۔ تركيب:إذَا كلمه شرط، مَسوَّتْ فعل، كَ ضمير مفعول به، حَسَنتُكَ مضاف مضاف اليدمل كر فاعل فعل اييخ فاعل اورمفعول بدي مل كر جمله فعليه خبريه موكر معطوف عليه، واؤ عاطفه، سَاءَ تُكَ سَيّنتُكُ بَرّكيب: سابق جمله فعليه موكر معطوف معطوف عليه معطوف مل كرجمله معطوفه موكرشر ط، ف جزائيه ، أنْتَ مبتدا، مُؤْمِنْ خبر،مبتداخبرل كرجملهاسميه خبريه موكرجزا، شرط جزامل كرجمله فعليه شرطيه موا-

(( ········))

# ۲۶۳ مين کا کام،اسي کوسا جھے إِذَا وُسِّدَ الْآمُوُ إِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَطِرِ السَّاعَةَ .

الآمر وبسك اذَا ( کوئی دین کا) کام سپر دکر دیاجائے السَّاعَة فَانْتَطِر يس انظار كر ناايل كو قامت كا

تشريح: اس حديث پاك ميں بيرخاص بات بتائي گئى كەدين كى ا قامت كا كوئى کا م جیسے امامت ، تد ریس ،افتاء ، یا مسلمانوں کی حکومت نااہل کو دے دی جائیں ، بیہ قرب قیامت کی علامات میں ہے۔

لغات: توسَّدُ الْكُمْو : كَسَى كَ دْمِهُ وَلَى كَامِ لِكَانا \_ السَّاعَةُ: مراديها ل سے قيامت ہے۔

تركيب زاذًا كلمه شرط، وُسِّدَ فعل ماضي مجهول، ٱلْأَهُو ُ نائب فاعل ، إلى جار، غَيْرِ مضاف، أهْلِه مضاف مضاف اليه ل كرمضاف اليه بمضاف مضاف اليه ل كرمجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بغل اين نائب فاعل اورمتعلق عل كرجمله فعليه خبريه موكر شرط، ف جزائيه المتطور امر حاضر، أنْتَ شمير متنتر فاعل ، اكسَّاعَةً مفعول به بعل اين فاعل

[بخاری و مسلم]

اورمفعول بهيط كرجمله فعليه انثائيه وكرجزا بشرط جزائل كرجمله فعليه شرطيه موا

(( ------))

#### ۲۶۴ مجلس كاليك ادب

إِذَا كُنتُمْ ثَلْفَةً فَلَا يَتَنَاجَى إِثْنَانِ دُوْنَ الْاجِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجَلِ اَنْ يَخُوْنَةً

كُنتُمْ تُلْفَةً بَوْمَ تَلْفَةً بَوْمَ تَلْفَةً بَوْمَ تَلْفَةً بَوْمَ يَتُنَا فِي يَتَنَا فِي يَتَنَا فِي كَانَ مِن مِن النَّامِ وَ كَانَ مِن مِن النَّامِ وَ كَانَ مِن مِن النَّامِ وَ كَانَ مِن مَنْ مَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

يهال تك كرل جاؤتم أَدْ يَحْوِنْهُ ب نہ دُوْنَ الْأَخِو دوسر كوچھوڑ كے مِنْ أَجَل

اذا

اس ڈرسے (کتہارے اس عل سے) و مسکین ہوگا

تشریح: اس مدیث میں مجلس کا ایک اوب بتایا گیا ہے کہ جہاں تین ہوں وہاں دو کو الگ ہو کر کان میں با تیں نہیں کرنی جا ہمیں ، اس عمل پر تیسرایہ سمجھے گا کہ میرے خلاف با تیں ہور ہی جیں اور اس کاول د کھے گا۔اگر اس کی طرف سے بات کرنے کی

اجازت ہوتو جائز ہے۔

لغات: يَتَنَاجَى الْقُوْمَ ، سر گُوثَى كُرنا ـ قَالَ تَعَالَى فَلَا تَتَنَاجَوُ بِالْإِلْمِمِ وَالْعُدُوانِ تَخْتَلِطُوا: لمناخَلَطَ (ض) خَلْطَةً ، خَلَطَ لمانا . يَخْزُنَهُ بَحَزِنَ (٧) حُزْنًا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْنِ مِونا ، جَمْ حُزَنَاءُ آتى ہے۔

تر کیب اِذَا کلم شرط، کُنتم فعل ناقص ضمیر بارزاس کا اسم، فَلْفَةً خرب فعل ناقص این است اور خرب کا کم میل کر جمل فعلیه خربیه بوکر شرط، ف جزائید، لا یکنا جی فعل

مضارع ، إثنان فاعل، دُون الله بحور مضاف مضاف اليدمل كرمفعول فيه، حَتى جار، تختيلطُول فعل مضارع ، الله بحور مضاف اليدمل كرمتعلق اول، هِنْ جار، النّاسِ مجرور، جار بجرور مل كرمتعلق اول، هِنْ جار، اجبلِ مضاف، أنْ مصدريه، يَكُونُونَ فعل، هو ضمير منتم فاعل، همير مفعول به بعن كر جمله فعليه خبريه بتاويل مصدر موكر مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل كر مجرور، جار ، مجرور مل كرمتعلق ثانى ، فعل (تَختَلِطُول) اپن فاعل اور متعلقین سے ل كر جمله خبر بتقدير، انْ مفرد موكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق لا ينسَا جى كفعل اپن فاعل مفعول فيه اور متعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه محنى انشائيه موكر جزا، شرط جزائل كر جمله فعليه شرطيه موا۔

(( ······))

٢٦٥ ـ موت كى طرف انسان خود چلتا ہے إِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَتُمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً.

| الله             | قَضَى             | اِذَا              |
|------------------|-------------------|--------------------|
| الله             | فيعله كردي        | جب                 |
| بِاَرْضِ         | آه يوو<br>آن يموت | لِعَبْدِ           |
| اس زمین میں      | یکده مرسال        | سی بندے کے متعلق   |
| اِلَيْهَا        | 1                 | جَعَلَ             |
| (اس زمین کی طرف) | اں کے لیے         | بنادیتے ہیں (اللہ) |
|                  |                   | حَاجَةً            |

كوئي ضرورت

تشریک: انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے جس جگہ مرنا ہے وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کا قانون ہے کہ موت کے مقررہ وقت پر ہمقررہ جگہ میں انسان بیٹی جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے ایک دوست بیٹھے تھے عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے وہاں آئے اور اس کی طرف غور سے دیکھاوہ دوست کہنے لگا ہے۔ مجھے فلال دیکھاوہ دوست کہنے لگا ہے۔ مجھے فلال جگہ پہنچا دو! حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچا دیا اور عزرائیل علیہ الم مجھی وہاں پہنچ گئے۔اس طرح وقت مقررہ پرموت کی مقرر جگہ میں وہ آ دی خود ہی پہنچ گیا۔

''معارف القرآ ن''

## لغات:بِأَرْضِ : بَمَعْنَ زَمِين ، جَمْ أَرْضُونَ آ كَي مِ-

تركيب:إذا كلمه شرط، قطى فعل، الله فاعل، ينعبد جار مجرور متعلق فعل، أن مصدري، يَمُو تُ فعل مضارع، هو ضمير متنتر فاعل، بِارْضِ جَار مجرور متعلق فعل، فعل البين متعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه بتاويل مصدر موكر مفعول به فعل البين فاعل متعلق اور مفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر شرط، جَعَل فعل، هو ضمير متنتر فاعل، لذ جار مجرور متعلق اول فعل والميها جار مجرور ل كر متعلق ان ، حَاجَةً مفعول به فعل البين فاعل متعلقين اور مفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه موكر جزا، شرط جزامل كر جمله فعليه شرطيه موارد

جِيْرَانَكَ

اپنے پڑوی (کی بھوک کا بھی) [رواہ مسلم:

۔ تشریح: آپ مَلَّاثِیْم کے اس قول میں پڑوی کی اہمیت کی انداز میں بیان کی اسے۔۔

ا۔ معلوم رکھنا جا ہے کہ پڑوی بھو کا تونہیں؟

۲۔ ضرورت بڑنے پراینے کھانے کا کچھ صداس کے گھر پہنچاؤ۔

س۔ سالن کم ہوتو پروی کی خاطر شور بہ بڑھانے کے لیے پانی ڈالنے ہے بھی گریز نہ

كرو-يداس اسلام كى مدايات بي جس نے سب سے زياد وانسانی حقوق مہيا كيے بيں۔

لغات:طَبَخَ: (ف ن) طَبُخًا يَكِانا، أَى سے مُطْبُخُ آتا ہے، بارو بِى خاند مَرِ قَدَّ: شور با، مَرَقَ (ن مِن ) مَرِقَ الْقِلْدُرُ ، شور بازیاده کرنا۔ تعاهدَ: ایک دوسرے سے معاہده کرنا، عہد کی تجدید کرنا۔

تركيب: إذا كلمة شرط، طبّخت فعل جمير بارز فاعل، مَوِقَةً مفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه به وكر شرط، ف جزائيه، اكثيثر امر حاضر ضمير مشتر فاعل، ماء هامضاف مضاف اليهل كرمفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل كر جمله ان ائير بهوكر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، تعاهد جيثر انك بتركيب: سابق معطوف معطوف معطوف معطوف عليه في كر جمله معطوف به وكر جزا، شرط اور جزامل كر جمله فعليه شرطيه بهوا۔

٢٦٧ ـ براچھا كام دائيں طرف سے إذَا كَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّاتُهُ فَابُدُوْا بِحِيَامِنِكُمْ .

++++++++

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا جب تَم پهنو اورجب

#### المانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

اینے دائیں ہے

فَاللَّهُ ا

رری جود توضاتی تم وضوكر و

يس شروع كرو

(رواه احمد)

تشريح: اس قول مبارك ميں وضواور لباس كا ايك ادب بتايا ہے كدان اعمال میں دائیں طرف کا خیال رہے۔ یا در کھئے۔

جو کام شرافت کے نبیں ہیں لیتی بیت الخلاء جانا ، مجد سے نکلنا ، کیڑے اور جوتے ا تارنا بہ ہائیں طرف سے کیے جائیں۔

جو کام شرافت کے ہیں،مثلاً کھانا ، پینا، پہننا،وضو اور لباس وغیرہ ان کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ بیمسنون عمل ہے۔ اس میں بے شاردی و دنیاوی فوائد جھیے ہوئے ہیں۔

لغات: تَوَشَّاتُهُ بِالْمَاءِ ، وضوكرنا، وَضُو (ك) وَضُوءً ١ ، يا كيزه مونا ميامِن: جمع ميمنة كى بمعنى دانى جانب

تر كيب إذا كلم شرط ، كبه شيخ شخل جنمير بارز فاعل بعل اينے فاعل سے مل كر جمله فعليه خبرييه موكرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه ،إذَا كلمه شرط ، تَوَصَّاتُهُ فَعل ، منمير بارز فاعل ، فغل فاعل مل كر جمله فعليه خبريه هو كرمعطوف معطوف عليه معطوف مل كر جمله معطوفه بوكرشرط، ف جزائيه، ابْدَوُّا امر حاضر جنمير بارز فاعل، ب جار، مَيَامِن مضاف تُحُمُ مضاف اليه دونون مل كرمجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اين فاعل أورمتعلق ے مل کر جملہ فعلیہ انٹا ئیہ ہوکر جزا، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ············ ))

إذًا

# ٢٦٨ ـ ما تقول اورياؤل كى انگليول كاخلال إِذَا تُوَضَّاتَ فَخَلِّلُ اَصَابِعَ يَكَيْكُ وَرِجُلَيْكَ .

تَوُضَّاتَ فخلل تو وضوكر \_\_ یں خلال کر وَرِجُلَيْكَ اَصَابِعَ يَكَيْكَ

تواین باتھوں کی اٹلیوں کا اوراینے یاؤں (کی اٹلیوں) کا [ترمذي]

تشريح: اس حديث ياك يس وضوكا ايك ادب ہے كه باته ، ياؤل كى الكيول كا خلال کیا جائے۔

باتھ كى الكليول كے خلال كاطريقه:

وائي باته كالمخيلي بائيل باته كى بشت يرركه كروائيل باته كى الكليال بائيل ہاتھ کی الگیوں میں ڈال کراویر کی طرف تھینچیں۔

ياؤن كى الكليون كے خلال كاطريقه:

بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل کودائیں یاؤں کی چھوٹی انگل کے نیچے کی طرف سے داخل کر کے او پر کی طرف خلال کرے۔ اور بائیں یاؤں کی چھوٹی انگل پرختم کرے۔ ملاحظہ: ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہاتھ دھونے کے بعد اور یاؤں کی انگلیوں کا یاؤں دھونے کے بعد کریں۔

لغات: فَحَلِّلُ: امر كا صيغه بـ حَلَّلَ الْأَسْنَان خلال كرنا، حَلَّر ن) حَلَّا بعني سوران كرنا\_اَصَابِعَ: جَعْ ہِواصْبَعْ كَى بَعَىٰ الْكَى\_

تركيب إذا كلم شرط، توكة أن فعل ضمير بارز فاعل بعل فاعل مل كرشرط، ف جزائية، خَيِّلُ امر حاضر، همير مثنتر فاعل ،أصَابِعَ مضاف، يَدَيْكَ مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، و او عاطفه، رِ جُلَيْكَ مضاف مضاف اليه ل كرمعطوف معطوف عليه

معطوف مل کرمضاف الید،مضاف مضاف الیدمل کرمفعول به بغل ایخ فاعل اورمفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انثا ئیے ہوکر جزا، ترط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ·······))

٢٦٩ ـ كهاناجوتي ا تاركركها ئين!

إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْأَقْدَامِكُمْ

نِعَالَكُمَ ایخ جوتے لِاَقُدَامِكُمُ

إذًا

[دارمي]

تمہارے یا وں کو

تشریح: اس مدیث پاک میں کھانے کا اوب ارشادفر مایا کہ جوتے اتار کر کھاتا کھانے میں راحت اور آرام ہے۔اس حکم میں آپ مُنَافِیْکُم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت بھی جھلک رہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آ پ مُنافِی کی ہربات بی شفقت پرجن ہے۔

لغات: فَاخْلَعُوا بَحَلَعَ (ف) حلها الشي ، اتارتا قالَ تَعَالَى فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ. فِعَالَى بَعْرَا مَنْ فَلَيْكَ. فِعَالَ: جَعْنَعُلَ كَيْ مِعْنَ جَرَا مِنْ إِلَى ارْوَحُ رَاحَ (ف) رَاحَةً بَعْنَ آرام بَنْ خِناء راحت بخشار

تركيب إذا كلمه شرط، وصغط معلى مجهول، الطّعامُ نائب فاعل بعلى ايخ نائب فاعل بعلى ايخ نائب فاعل بحل كر جمله فعليه خبريه موكر شرط، فت جزائيه وخلَعُول امر حاضر ضمير بارز فاعل ويفال مضاف اليال كرمفول به بعل ايخ فاعل اورمفول به سال كر جمله فعليه شرطيه موكر معلل، فت تعليليه ، إنَّ حرف جمله ان تاكيه موكر جزا، شرط جزائل كر جمله فعليه شرطيه موكر معلل، فت تعليليه ، إنَّ حرف

مشبہ بالفعل، چنمیراس کا اسم، اُڑو کے اسم تفضیل، هو ضمیر متنتر فاعل، لِ جار، اَفْدَامِ کُمْ مضاف مضاف الیہ ل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اُڑو کے کے، اُڑو کے اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تعلیل، معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔

(( ·······))

٠٤٠ - حياء برائي سے بچنے كاذر لعبہ إِذَا لَمْ نَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِنْتَ .

فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ

لَمْ تُستَحِي

,

إذا

تو کرجوچاہے (بخاری)

تو بےشرم ہوجائے تشریخ: اس حدیث کےمفہوم میں دواحمال ہیں۔

- آپ کے اس قول میں حیاء کی ترغیب ہاس طرح کہ بے حیائی بہت ہے

گناہوں(بدکاری،بدنظری وغیرہ) کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

ا۔ پیدھمکی ہے کہ اگر حیا نہیں ہے تو جومرضی کروہ خر پکڑے جاؤ گے۔

لغات:إِسْتَحْيا :إِسْتَحْيا مِنْهُ ،ثُرِم كرنا، بإز بونا، حَيَّاكَ اللَّهُ جَمِعَىٰ سلام كرنا ـ فَاصْنَعْ: صَنَعَ (ف) صُنْعًا وَصَنْعًا اكشَّىءَ بنانا ـ

ترکیب: إذا کلم شرط، کم تستیحی تعلی مضارع جمیر متنتر فاعل بعل فاعل مل کر جمله فعلی خربیه به وکرشرط، ق جزائیه، اصنع امر حاضر جمیر متنتر فاعل، ماموصول بیشت فعلی جمیر بارز فاعل بعل فاعل مل کر جمله فعلیه خبربیه بوکر صله موصول صلال کر مفعول به سے مل کر جمله فعلیه انشائیه بوکر جزار شرط جزا مل کر جمله فعلیه انشائیه بوکر جزار شرط جزا مل کر جمله فعلیه شرطیه بوا۔

(( .....))

ا ۲۵ـدائیں ہاتھ سے کھانا اور اس سے پینا اِذَا اکلَ اَحَدُکُمْ فَلْیَا کُلْ بِیَمِیْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلْیَشُوبُ بیَمِیْنِهِ

اِذَا الْكُلُّ الْحَدُّكُمُ الْكِلِّ الْحَدُّكُمُ الْكِلَّ الْحَدُّكُمُ الْكِلَّ الْحَدُّكُمُ الْكِلَّ جَبِ مَ مِن سَهُ وَلَا الْكِلَّ الْكِلَّ الْكِلَّ الْمَاكُولُ الْكِلَّ الْمَاكُولُ الْكِلَّ الْمَاكُولُ الْكِلَّ الْمَاكُولُ الْكِلَّ الْمَاكُولُ الْكِلَا الْمَاكُولُ الْكِلَا الْمَاكُولُ الْكِلَا الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُلُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلِلْلُلُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلِلْلِلْلِلْلُلُولُ ال

[مسلم]

تشریح: اس مدیث میں دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی تاکید ہے۔ایک شخص کوآپ مُلَّافِیْم نے بیتکم دیا جوہائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا۔اس نے تُھوٹا عذر کیا اور اس کام سے ندر کا تو اس کا ہاتھ شل ہوگیا۔ (ریاض الصالحین)

بِيَمِينِهِ الْيَمِينُ ، وامِنَا بِاتَهِ ، جَعَ أَيْمَنَ ، أَيْمَانَ ، أَيَامِنُ ، أَيَامِينَ \_

تركيب:إذا كلمة شرط المحك على اتحده محم مضاف اليه الرفاعل العلى المحترب المحتر

#### ٢٢٢ تَحَدُّكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُرْكُعْ رَكَّعْتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُرْكُعْ رَكَّعْتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ +++++++

إِذَا دُخُلُ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ الْحَدِينِ جَبِ مَا الْمُسْجِدَ فَلْيُورْكُعْ رَكَعْتَيْنِ الْمُسْجِدَ فَلْيُورْكُعْ رَكَعْتَيْنِ الْمُسْجِدَ فَلْيُورْكُعْ وَلَا يَعْتَيْنِ الْمُسْجِدِينَ فَلْيُورْكُعْ وَلَا يَعْتَيْنِ الْمُسْجِدِينَ الْمُعْلِينَ الْمُسْجِدِينَ الْمُسْجِعِينَ الْمُسْجِعِينَ الْمُسْجِعِينَ الْمُعْمِنَ الْمُعِلَى الْمُسْجِعِينَ الْمُعِلَى الْمُسْجِعِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعِلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّالِ الْمُعِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِ

قَبْلُ أَنْ يَتْجُلِسَ

بنضغ ہے پہلے

[بخاری ومسلم]

تشریک: اس مدیث میں تحیة المسجد کا حکم ہے کہ جب بھی مجد میں داخل ہوں تو دورکعت نماز پڑھ لیں ، بشر طیکہ مروہ وقت نہ ہواس کی بڑی نصیلت ہے۔

لغات: فَلْيُرْ كُعُ: (امرغائب) رَكِعُ (ف) رَكُعًا وَرُكُوعًا بَعَيْ سر جِهَانا ، ركوع كرنا\_

تركيب إذا كلمه شرط، ذخل فعل، أحد مخم مضاف مضاف اليه ل كرفاعل، المُستجدة مفعول فيه بعل المجله وكرشرط، ف المُستجدة مفعول فيه بعضا في بعضا المرغائب فعل المن المحدد الله مفعول به أقبل مضاف ، أن ناصبه مصدريه ، أن يحو بي بحو بي بعض معمد من المحدد بيه بالمحل فعل ، هو مضمير منتز فاعل ، فعل المني فاعل مصدر به وكرمضاف اليه مضاف اليه ل كرمفعول فيه فعل المني فاعل مفعول به اورمفعول فيه مناف اليه مضاف اليه مل كرمفعول فيه فعل المني فاعل مفعول به المرمفعول فيه فعل المني فاعل مفعول به المرمفعول فيه مناف اليه من المراب المركم جمله شرطيه والمساف المناس المرجملة شرطيه والمناس المناس المرجملة شرطيه والمناس المناس الم

٢٤٣ جب جوتے پہنیں اور اتاریں تو إذَا انْتَعَلَ آخَدُكُمْ فَلْيَنْدَأُ بِالْيُمْنِي وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَنْدَأُ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنِي ٱوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَالْحِرَهُمَا تُنْزَعُ .

فَکْیَہُدُاُ توشروع کرے نَزَعَ اتارے لِتکُنِ الْکِمُنٰی تاکہ ہوجائے دایاں

اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُّكُمْ
جب جوتا پہنے
جا جوتا پہنے
الیکمنی
واکیمنی

پہلا، پہننے کی حالت میں اور آخری، اتار نے کی حالت میں [بعدی و مسلم]

تھری جا اس فرمان میں تھم ہے کہ جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے۔ اتار بو دائیں کو بعد میں اتارے، اس طرح دایاں اول اور آخر میں ہوجائے گا۔ اور بیٹمل بہت فضیلت والا ہے۔ طب نبوی مَنْ الْنِیْمَ میں ہے کہ بیٹمل تلی کے مرض سے شفاء کا ذریعہ ہے۔

لغات: إِنْتَعَلَ بَعِلَ (س)، نَعْلًا ، جوتا پېننا\_ نَزَعَ بَنَزَعَ (ف) نزعا بمعنى ثكالنا\_ بِالشِّمَالِ: بإيال باتي جمع اشعل، شعل \_

تركيب: إذا كلمة شرط وانتكل تعلى واحد كمة مضاف مضاف اليدل كرفاعل ونعل فاعل فعل فاعل من كرشرط وقت جزائية وليبند أو امر غائب شمير مشتر، ب جار واليويني مجرور وور جار مجرور لل كرمتعلق فعل فعل احي فاعل اور متعلق سے لل كر جمله انشائيه وكر جزا ، شرط اور جزا مل كر جمله فعليه شرطيه وكر معطوف عليه واؤ عاطفه وإذا نوّع فَلْيَهُ ذَاءٌ بِالشِّسمَالِ بتركيب: سابق جمله فعليه شرطيه وكر معطوف ومعطوف عليه معطوف عليه معطوف المرجملة المحلة المرجملة المحلة المرجملة المحلة المرجملة المحلة المرجملة المحلة المحلة المرجملة المحلة المرجملة المحلة المحلة المرجملة المحلة المرجملة المحلة المحلة المرجملة المحلة المح

364

موكرمعلل ،لِيَّكُن امر عَا بَبِ نَعَل ناتُص ،الْبُورْنِي اس كا اسم ،أوَّ لَهُ مَا مضاف مضاف الية ل كردْ والحال ، تَنْعَلَ مُعْلِي مضارع مجهول ، هي ضمير مثنتر نا ئب فاعل بعنل نا ئب فاعل مُل كر جمله فعليه موكر حال، ذوالحال حال مل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، آخِرَهُمَا ودر م بتركيب: سابق مطعوف معطوف عليه معطوف لكرخبر بغل ناقص اييخ اسم اورخبر ہے مل کر جملہ فعلیہ انثا ئیہ ہو کرتعلیل معلل اورتعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔

۳۷۲\_سفر سے واپسی کاادب إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

آخَدُ کُم آخَدُ کُم أطكال اذًا تم میں ہے کوئی لمبی کر ہے الغسة فَلَا يَطُرُقُ أهله اینے گھروالوں کے پاس یں نہآئے غيرحاضري كو لَلُا

رات کو

[بخاری ومسلم]

تشریح: اس حدیث یاک میں سفر کا ایک ادب بتایا ہے۔ کافی دنوں کے بعد گھر آ نا ہوتو رات آنے سے پہلے پہنچنا جا ہے۔اس میں کی فوائد ہیں۔ کسی کی نیندخراب نه ہو۔

۲\_ اہل خانہ ڈرنہ جائیں۔

لغات: ٱلْغَيْبَةَ بَغَابَ (ض) غَيْبًا غيبةً ، عَائب مونا، جد امونا، دور مونا، يَطُرُقُ: طَرَقَ (ن) طَرْقًا وطُورُوقًا الْقَوْمَ ،رات مِن آنا،طارِقْ رات مِن آن والا، جَعَ اَطُرَاقٌ آتی ہے۔اُھلہ بمعنی کنبہ،خاندان، بیوی۔

تر كيب إذا كلمة شرط ، اطَالَ فعل ماضى ، اَحَدُّكُمُ مضاف مضاف اليه ل كرفاعل ، الْغَيْبَةَ مفعول به ، فعل اور مفعول سے مل كر جمله فعليه خبريه ، هو كرشرط ، ف جزائيه، لا يَطُوُقُ نهى عَائب هو ضمير متنتز فاعل ، اَهْلَهُ مضاف اليه ل كرمفعول به ، لَيْلًا مفعول فيه بعل الله مفعول به وكرجزا ، شرط جزائل كر جمله فعليه انشائيه موكر جزا ، شرط جزائل كر جمله فعليه انشائيه موكر جزا ، شرط جزائل كر جمله فعليه شرطيه موا۔

(( ······))

#### ۲۷۵\_ میمارداری کاادب

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِسُوا لَهُ فِيْ اَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ.

++++++++

| عَلَى الْمَرِيْضِ        | دَخُلتم<br>دُخُلتم | إذَا            |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| مریض کے پاس              | جاؤتم              | جب              |
| فِي آجَلِهِ              | لة                 | فَنَفِسُوا      |
| اس کی موت کے بارے میں    | 601                | يس غم دور كرو   |
| لَا يَرُدُّ              | ذٰلِكَ             | <b>فَا</b> ِنَّ |
| نہیں ٹال سکےگا (مریض سے) | پي(عمل)            | یں بے شک        |
| بنفسه                    | ويطِيْبُ           | شيئا            |
| مریض اپنے دل میں         | اورخوش موگا        | ڪسي چيز کو      |

[ترمذي]

تشری : اس حدیث پاک میں عیادت مریض کا ایک خاص ادب بتایا ہے کہ مریض کوتسلی دین چاہیے کہ اس مرض ہے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔اس کا اس طرح کہنے کا فائدہ میہ ہوگا کہ مریض دل میں خوش ہوگا اور بیرضا بطہ ہے کہ روحانی خوشی یاغمی کا جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ بیمل بیاری کے ہلکا ہونے کا ذریعہ بھی بن سكتا ہے۔ آپ مَالْيَا فَي بينفساتى علاج تجويز فرماديا ہے۔

لغات: فَنَفِسُوا مَفَسَّ، مُتَنَفِّسًا عَنْهُ الْكُرْبَةُ ، ثم دور كرنا، ثم سے رہائى دينا، نَفَسَهُ فِي الْكُورَ مَهُ مُوت جَع الجالَّ آتى ہے۔ يَطِينُ بطابَ (ض) طِيبًا بعن الجَالَ آتى ہے۔ يَطِيبُ بطابَ (ض) طِيبًا بعن الجَالَ عَن الْجَالَ بعن الْجَالَ بعن الْجَالَ بعن الْجَالَ الله الله بعن الْجَالَ الله الله بعن الجَالِ الله الله بعن الجَالَ الله بعن الجَالَ الله بعن الله بعن الجَالَ الله بعن ال

ترکیب : إذَا كلمه شرط ، ذَ خَلْت هنل بارز فاعل ، عَلَى الْمَوِيْنِ جار مجرور متعلق فعل ، فعل المَوِيْنِ عال اور متعلق سے مل کر جمله فعليه خبريه بهو کر شرط ، ق جزائيه ، نَفِّسُو اامر حاضر بخير بارز فاعل ، لَهُ جار مجرور مل کر متعلق اول ، فِي جار ، اَ جَلِله مضاف مضاف اليه مل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق عانی ، فعل اور متعلقین سے مل کر جمله ان کنیه به وکر معلل ، ف تعلیلیه ، اِن حرف مشبه بالفعل ، فرلك إن كا اسم ، لَا يَو دُهُ فعل مضارع ، هو شمير متنتر فاعل ، ف تعليليه ، اِن حرف مشبه بالفعل ، فرلك إن كا اسم ، لَا يَو دُهُ فعل مضارع ، هو شمير متنتر فاعل ، شيف مفعول به فعل این مضال به به مناف الیه مل کر مجرور ، جار معلوف علیه ، و اؤ عاطف ، يَطِيْبُ فعل ، هو شمير متنتر فاعل ، ب جار نَفْسِه مضاف اليه مل کر مجرور ، جار محلوف عليه خبريه ہو کر معطوف معلوف عليه خبريه ہو کر معطوف معلوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه معلوف عليه معلوف عليه معلوف مل کر جمله تعليليه ہوا۔

ذِكُرُ بَعْضِ الْمُوغِيبَاتِ سِجِهِ پيشِينَ كُوسُوں كابيان

اللَّتِي أَخْبَرُ النَّبِيُّ بِهَا وَظَهَرَتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ جن كِمْتَعْلَقْ فِي مَثَالِيَّا فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَاتِ كِ بعد ظاهر موسَي صَلَوَاتُ اللّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ الله كَيرَمْتِينَ آپ مَثَالِيَمْ بِنَا زل موں اوراس كاسلام آپ مَثَالِيمُ بِهو ٢٢٦ - بردور مين ايك جماعت دين كى كلمل پابندر بى كى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ سَيَّدُ الصَّادِقِيْنَ لَا يَزَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ سَيَّدُ الصَّادِقِيْنَ لَا يَزَالُ مِنْ الْمَيْقُ اللَّهِ فَائِمَةٌ بِاللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَلَفَهُمْ خَتَى يَأْتِي اَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ.

++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ النّبيّ وَهُوَ سَيَّدُ الصَّادِقِيْنَ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نبی ال حال میں آپ مارے پچوں کے سردار ہیں قَائِمَة د می و میره مِن امیتی امّه لَا يَزَالُ منرى امت ميں سايك جماعت جو (ليكر) كورى رہے والى ہوگى ہمیشہرے کی باَمُر اللَّهِ لَا يَضَرُّهُمْ التدكيحكم كو نہیں نقصان پہنچائے گاان کو خَذَلَهُمْ مَنْ خَالَفُهُم Ý, جوان کی مخالفت کر ہے اورنه( نقصان پہنچا سکے گاوہ) ان کی مددنہ کر ہے أمر الله يأتي الله كاحكم (قيامت) یہاں تک کہ 8261 عَلٰى ذٰلِكَ ر و د و هم ای حال بیں ہوں گے [بخارى ومسلم] تشريح: قيامت تك روئ زيين يرايي لوگ ضرور آباد ريس گ\_ جو بے خوف ملامت ومخالفت ، دین اسلام کی اصل شکل لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔اللہ یاک ان کے خاص مددگار ہوں گے۔ (اللہ ہمیں بھی ان میں سے بناد ہے ) آمین

> اس حدیث میں امر الله (اوّل) ہے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اور

369

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

### امر الله ( ثانی) سے مراد قیامت کاون ہے۔

لغات:سَيِّدِ: بَمَعَىٰ سروارجَعَ اَسْيَادُ،سِيَادَةً، سَيَايِدُ آتَى ہے،سَادُ(ن) سِيَادَةً قَوْمَهُ، سروار بونا، اَمْرِ: مراددين كامعالمه، جَعَ امور ہے۔ يَضُرُّهُمْ:ضَرَّ(ن) ضَرَّ نقصان پَنْچِانا۔ خَذَلَهُمْ: خَذَلَ (ن) خَذُلًا وخُذُلَانًا ، مدد چھوڑنا، مددنہ کرنا۔

(( .....))

۲۷۷ ۔ لوگ من گھڑت احادیث سے گمراہ کریں گے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكُوْنُ فِى اخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَلَّابُوْنَ يَاتُوْنَكُمْ مِنَ الْآحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا كَالُوْنَكُمْ فَايَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ.

++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكُونُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے ہول گے اورفر مایا نبی كَذَّابُوْنَ دَجَّالُونَ . فِيُ اخِرِ الزُّكَان یوے جھوٹے آخری زمانے میں وحال بمَا لَمْ تَسْمَعُوا انْتُم مِنَ الْإَحَادِيْثِ يَاتُو نَكُمُ کے کرآ کیں گے تہارے ماس ایی حدیثیں جوتم نے نہیں ٹی ہوں گی ابَاؤُكُمْ فَإِيًّا كُمْ ¥'9 تمہارےبایددادانے(ٹی ہول گی) کیس تم ان سے بیو اورنهبي وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ لَا يَضِلُّونَكُمُ وأياهم اوران کو (اینے ہے ) بچاؤ وہ تہ ہیں گمراہ نہ کریں اور تہہیں فتنے میں نہ ڈال دیں

[دواہ مسلم] تشریکی: اس پیغام رسالت مُلَا تَیْنِمْ میں دجالون، کی وعید میں ہروہ محض شامل ہے۔ جو صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے الی باتیں کریں جوحقیقت میں دین اسلام، سنت رسول مَنَالَیْمُ کِمَ خلاف ہوں لیکن ان جھوٹی با توں کو دین کا لبادہ پہنا دیا جائے۔ پھر نبی رحمت مَنَالِیُمُ نے ہمیں اپنے آپ کوایسے لوگوں کی مجالس سے دورر ہنے کی تلقین فر مائی ہے کہ ہمارا ایمان بچار ہے۔ اس لیے علم دین کا حصول ضروری ہے جس سے سنت اور بدعت کا فرق واضح ہوتار ہے۔

لغات: ذَجَّالُوْنَ: جَعْ ہے دجال کی، بہت زیادہ جھوٹا، دجاجلہ بھی جمع آتی ہے، ذَجَلَ (ن) دجلا، جھوٹ بولنا۔ یَضِلُّونْکُمْ: گراہ کرنا۔ یُفْتِنُونْکُمْ: فَتَنَ (ض) فتنہ، گراہ کرنا، آزمائش کرنا، فتنہ میں ڈالنا۔

(( ·······))

٨٧٤-سب سے بهتر بن زمانہ پھر دوسرے اور تيسرے در ج كا زمانہ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونَهُمْ فَمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسَيِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمُ يَمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيُمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَعِلَهُ وَيَمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَعِينَهُ وَيَعِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَعِينَهُ وَيَعِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَعِينَهُ وَيَعِيمُ وَيَعِينَهُ وَيَعِينَا وَالْعِينَا وَالْعِينَا وَالْعِينَا وَالْعِينَا وَالْعِينَا وَالْعِينَا وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِينَا وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِينِهِ وَلِي السِلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمِينَا وَلِي الْعِلْمُ وَالْعِلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعُوالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُولُومُ وَالْعُمُ وَالْعُلِمُ وَالِعُلِمُ وَالْعُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ و

خيرُ النَّاس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے بہتر ین لوگ اورفر ماماني ثُمَّ الَّذِينَ بريدانے كے بين (صحابرام) بھرو ولوگ جو ان ہے ملتے ہیں( تابعینؓ) يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ ئم يَجيءُ پھروہ لوگ جو ان کے بعدآ کیں گے (تیع تابعین) پھرآئے گی شَهَادَةُ أَحَدِهمْ تسبق برُ ھ جائے گی ان میں ہے کی ایک کی گواہی يَمِينَهُ و يمينه شهَادُتَهُ اس کی شم ہے آگے اس کی گواہی ہے آ گے اوراس کی قتم

[بخاری ومسلم]

تشریخ: اس ارشادگرامی میں پہلے تین زمانوں لینی آپ مُٹَائِیْمُ اور صحابہ کرام مِثَاثَیْمُ کا زمانہ (۲) تابعین (جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ رثنالُیْمُ کی زیارت کی ) ان کا زمانہ (۳) تبع تابعین (جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کودیکھا) کا زمانہ۔ ان تینوں زمانوں کےلوگوں کوان کے علم اور عمل کی وجہ سے بہترین قرار دیا۔

پھر بعد میں آنے والے لوگوں میں ایک برائی کا تذکرہ فرمایا۔ وہ یہ کہ جھوٹی گواہی اور قتم میں اتنی زیادتی ہوجائے گی کہ گواہی دینے والا بھی گواہی پہلے ہتم بعد میں اور بھی قتم پہلے اور گواہی بعد میں دےگا۔ پیچھوٹی گواہیوں اور قسموں کا زمانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں میں شارفر مائے۔

لغات:قُرْنِیْ: بمعنی صدی، سوسال، زمانه کا ایک وقت، چھوٹی پہاڑی، پہاڑ کی چوٹی، جمع قرون ہے، قَرَنَ(ن) قرنا بمعنی ملانا۔ یکُونَهُمْ: وَلِیَ (ض۔ حسب) ولیا فُلَانًا قریب ہونا، تصل ہونا۔ تَسْبِقُ: سَبَقَ (ن. ض) سَبَقًا ً لِکُه، آگے بڑھنا، عَلَیْه، غالب ہونا۔ یَمِیْنَ تِتَم، جَعَ اَیْمَنْ، اَیْمَانْ آئی ہے۔

(( ······))

### 921\_سودعام بوجائے گا

وَقَالَ النَّبِيُّ

اورفر ماماني

عَلَى النَّاس

لوگوں پر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيَاتِيَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيَاتِينَّ صَلَّى الله عَلَيْ فَي صَلَّى الله عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

(رواه احمد وابوداؤد)

ملاحظہ: آنے والے زمانے میں سودی لین دین اتناعام ہوگا کہ بیچنے والا دور رہنا جا ہے تو بھی اس کا اثر بہنچ جائے گا۔

لغات: اَلرِّ الوا: بَمَعْنَ سود رَبَا(ن) رِبَاءُ الْمَالِ ، زياده مونا، يُرْهنا قَالَ تَعَالَى وَيُرْبى الصَّدَقَاتِ. قَالَ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا الرِّالُوا. بُخَارِهِ: بِها بِكُر يها ن مراد الرَّ بَجَعُ الصَّدَقَاتِ. قَالَ تَعَالَى لاَ تَأْكُلُوا الرِّالُوا. بُخَارِهِ: بِها بِكُر يها ن مراد الرَّ بَحَجُعُ الصَّدَقَاتِ. الْمُغِرَّةُ بِها بِنُكُنا (س) سَ بَخَرُ الْفُعَمِ كُنده دَبُن مُونا -

(( ······))

### ۲۸۰ دین غریول سے زندہ رہے گا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْلِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا ٱفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِی مِنْ سُنَّنِیْ.

++++++++

وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ المُعَلَيْةِ وَسَلَّمْ أِنَّ المُعَلِيوَهُمْ أَ الْجَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَ الْجَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

پی خوش خبری ہے غریب لوگوں کے لیے یہ وہ لوگ ہوں گے جو یُصْلِحُون کَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ درست کریں گے اس (چیز کو) جو خرابی کرڈالیں گےلوگ (دین میں) مِنْ بَعْدِی مِنْ سُنِیْتِی

نْ بَغْدِیْ مِنْ سَتَیْ یرے بعد میری سنت میں [تومذی]

تشریخ: واقعی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابتداء اسلام میں غرباء نے علم سیکھا اور غریب لوگوں نے قربانی دے کر تجراسلام کو پانی دیا۔ اس طرح مالدار طبقہ آج بھی کثرت سے دور ہے اس کی نسبت کم مال والے متوسط گھرانے دین اسلام کے قریب آرہے ہیں اور سنت رسول مُنَا اللّٰهِ کم کو مضبوطی سے پکڑ کر سوسو شہیدوں کا ثواب حاصل کررہے ہیں۔

لغات: غَرِيبًا: مسافر، وطن سے دور مرادیہاں غیر مانوس ہونا ہے۔ جمع غرباء ہے۔ بَدَأَ: (ف) بَدَأُ جَمِعَیٰ شُروع كرنا۔ فَطُو بلى يرشک، سعادت، يه وَنث ہے ذکر اطيب ہے۔

(( ························))

٢٨١ ـ دين اسلام برجمله آورلوگول كامقابله جوتار ہے گا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَخْرِيْفَ الْعَالِيْنَ وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْمُجَاهِلِيْنَ .

وَقَالَ النَّبِيُّ

اورفر ماياني هٰذَا الْعِلْمَ

> ردو د ينفو ن

اس علم (دین) کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

تُحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ

المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

حد ہے تجاوز کرنے والوں کی

ال (دین) سے

دورکرس کے وہ

ردوبدلكو

وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

اور حجوث بولنے والوں اور حابلوں کے غلط مطلب

کے غلط منسوب کرنے کو لینے کو

٦رواه البيهقي]

تشريح: آج ہم ديكھر ہے ہيں كہ ہرزمانے ميں دين اسلام ميں رووبدل كى کوشش ہوئی ،اور ہور ہی ہے ۔لیکن بوریپنشینوں کا ایک گروہ ہے،جس نےعلم حاصل کر کے اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز دین اسلام کی بقاءاور حفاظت کوسمجھا ہوا ہے۔

لثات: خَلُفٌ: جِانشين، بعد ك زمانه كي چيز خَلف (ف) خِلافةً خليفه مونا قال تعالى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهم خَلْفٌ عُدُولٌ: جَمْع عادل كي، عدل كرنے والا، معتبر ثقة، عَدَلَ (ض) عَدْلاً وعَدَالَةً ، انصاف كرنا \_ يَنْفُونَ: نَفِي (ض) نَفْياً عَنْهُ ، مِنانا ، عليمه ه كرنا \_ أَلْعَالِيْنَ : غَلا (ف) عُلُوًا ، صدي تجاوز كرنا غلوكرنا مرادوه مُبْطِلِيْنَ بين جوقر آن وحدیث کے غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اِنتِحال:القول، دوسرے کی بات کواین طرف منسوب كرنا - المُشْطِلِيْنَ: (اسم فاعل) ضائع كرنا، باطل كرنا، أَبْطَلَ، إِبْطَالًا، لغوكام كِنَا ـ قَالَ تَعَالَى أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ \_

# ۲۸۲\_ بِمقصد قبل وقبال زياده موجائے گا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِيُ نَفْسِيُ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِيُ نَفْسِيُ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمُقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ الْهَرَجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

+++++++++

| قَالَ النَّبِيُّ           |                                                 | وَالَّذِي             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| اور فرما یا نبی            | صلی الله علیه و کلم نے<br>لَا تَذْهَبُ الدُّنيا | فتم ہے اس ذات کی      |
| رد<br>نفسِی بیده           | لَا تَذُهَبُ الدُّنيَا                          | ر ئا<br>ختى           |
| جس کے قبضے میں میری جان ہے | نہیں ختم ہوگی دنیا                              | یہاں تک کہ            |
| یاتی                       | عَلَى النَّاسِ                                  | يَوْم                 |
| 821                        | لو لول پر                                       | ايبادن كه             |
| لَا يَدُرِيُ               | الْقَاتِلُ                                      | فِيْمَ                |
| •                          |                                                 | کیمس جرم میں          |
| <b>غَ</b> تُلَ             |                                                 | فِيْمَ                |
| اس نے مارا                 |                                                 | کس جرم میں            |
|                            | 0/                                              | كَيْفَ                |
| (اے) مارا کیا              | بى كباكيا (آب عوال كياكياك                      |                       |
|                            | قَالَ                                           |                       |
|                            | تو(آپ نے) فرمایا                                |                       |
| الْقَاتِلُ                 | وَالْمَقْتُولُ                                  |                       |
| مار نے والا                | اور ماراجائے والا                               | دونو ل جہنم میں ہول گ |
|                            |                                                 |                       |

تشریک: جوآپ منگائی نے فر مایا۔ وہ آج ہور ہاہے کہ معمولی بات پر انسان قل کر دیا جاتا ہے، کرائے کے قاتل بے شارلوگوں کوصرف چند منکے کی خاطر مار ڈالتے بیں، مرنے والے کواپنے مرنے کی وجہ کاعلم نہیں اور مارنے والے کو بھی اصل بات کا علم نہیں ہوتا بلکہ دولت کا لالچے اسے ہیکرنے پرمجبور کر دیتا ہے۔

قاتل اورمقتول دونوں جہنمی اس وجہ سے ہیں کہ قاتل نے تو نا جائز مار کر جرم کرلیا لیکن قتل عام ہونے کی وجہ سے مقتول کا ارادہ بھی اپنے قاتل کو مارنے کا ہوگالیکن پھر ظاہر ہے جس کا بس چلے گا وہی پہلے مارے گا۔ آنخضرت سَکُالِیَّیِمُ نے ایسے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔

لغات: يَدُرِي : دِرْي (ض) دِرَايَةً ، جاننا \_ أَلْهَرْ مُج: فَتَن فَار أَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(( .....))

اوقات من بركت نه بموكى علم المُصحبائ كار وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الَّفِيَنُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكُثِرُ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ قَالَ الْقُتْلُ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ صلى الله عليه وسلم نے قریب قریب گزرے کا زمانہ اورفر ماماني وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ويقبض العِلْمُ اور بخل ڈال دیاجائے گا اورعلم المالياجائك اور فتنے ظاہر ہوں گے وَمَا الْهَرَجُ وَيَكُثِرُ الْهَرَجُ قَالُوا الرق ہوئ کہاان (محابراع) نے اور حرج کیا ہے اور حرج زياده موكا ِ قَالَ الْقَتلُ توآب الله في فرماياقل [بخاری و مسلم]

تشری : یَتَقَاد بُ الزَّمَانُ کے کُل منہوم ہیں (۱) عمریں کم ہوں گی (۲) برکت او قات سے نکل جائے گی۔ (۳) حکومتیں جلد جلد بدلیں گی۔

یقبضٌ العلم۔اہل علم اور جہلاء میں لوگ فرق نہ کریں گے۔ بخل بڑھے گا اور صدقات کم ہوں گے۔

لغات: يَتَقَارَبُ: قريب مونا قَرُبَ (س،ك) قُرُبًا قريب مونا ـ يُقْبَضُ فَبَضَ (ض) قَبْضًا جَعَى اللهَ الينا، يَكُرْنا ـ يُكُفِّى: أَلْقَى الشَّىء وَال دينا، فِيهِ الشَّىء ركهنا ـ قَالَ تَعَالَى وَٱلْقَيْتُ مِعَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّتِيْمُ. لَقِيَى (س) لِقَاءً للاقات كرنا ـ الشَّحُّ: (ن ِض) شُحَّا بِهِ عَلَيْهِ بَلْ كرنا، شَحِيْحُ خَيْل \_

۲۸۴ انسان فتنے سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرے گا و قال النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهِ لَا تَذْهَبُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهِ لَا تَذْهَبُ اللّهُ نُیا حَتَّی یَمُوَّ الرَّجُلُ عَلَی الْقَبْرِ فَیَتَمَّرَعُ عَلَیْهِ وَیَقُوْلُ لِلّا الْبُلَاءَ لِلّا الْبُلَاءَ لِلْاَلْهَائِنَ مَكَانَ صَاحِبِ لَهٰذَا الْقَبْرِ وَلَیْسَ بِهِ الدِّیْنُ اللّا الْبُلاءَ لَلْهَائِنَ مَکَانَ صَاحِبِ لَهٰذَا الْقَبْرِ وَلَیْسَ بِهِ الدِّیْنُ اللّا الْبُلاءَ لَلْهَائِمَ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے فتم ہے اس ذات کی (کہ) اورفر مایانی لَا تَذْهَبُ الدُّنيَا نَفْسِي بِيَدِهِ جس کے تبنے میں میری جان ہے نہیں (ختم ہو) گی دنیا یہاں تک کہ فيتمرغ عَلَى الْقَبْر يَمُرُّ الرَّجِلُ يس لوث يوث مو گاوه قبريه گزرے کا ایک آدی ويقول اکور پلیتنِی عَلَيْه اور کیے گا كاتر اسير

#### حدانق الصالحين اردوثر ت زادانطالبين

کُنْتُ مَکَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَیْسَ الْمُنْ وَلَیْسَ الْقَبْرِ وَلَیْسَ الْمُنْ وَلَیْسَ اللّٰهِ وَلَیْسَ اللّٰهِ وَلَیْسَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

لغات: فَيَتَمَوَّعُ بِيَتَمَوَّعُ فِي التَّرَابِ مَى مِسُلُونَا، مَوِ غَ(سَ) مَرْغًا عِرْضَةَ، عَرْت پردهبه لگنا۔ اَکْبُلَاءُ : غُم جوجسم کو گھلادے، آز ماکش خواہ خیر سے ہو یا شر سے ہو، بلا(ن) بَلُوًا وَبَلَاءَ الرَّجُلِ آز مانا، تجربه کرنا، امتحان لینا۔

(( .....))

٥٥٥ ـ اسلام كانام اورقر آن كَصرف الفاظره مِا تَيْل كَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ انْ يَاتِيَ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ انْ يَاتُنِي عَلَى النَّاسِ وَمَانَ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرُانِ اللهُ وَسَمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ وَسُمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے قریب أورفر ماياني عَلَى النَّاسِ ياتي <u>آن</u> لوگوں پر آتے ىيەكە مِنَ الْإِسْلَامِ لَا يَبْقَى زَمَان نہیں باتی رہے گا اسلام ہے ابيازمانه

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| وَلَا                          | اسمه                           | اِلَّا                               |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| اورنہیں                        | اسكانام                        | گر                                   |
| اِلاً                          | مِنَ الْقُرْانِ                | روا<br>يېقى                          |
| مگر                            | قرآن ہے                        | باقی رہے گا                          |
| عَامِرة                        | مَسَاجِدُهُمْ                  | ردوي<br>رسمه                         |
| (آبادی کے لحاظ ہے) بلند ہوں گی | ان کی مسجدین                   | اس کے قش                             |
| عُلَمَاؤُهُمْ                  | مِنَ الْهَدٰى                  | وَهِیَ خَوَابٌ                       |
| ان کے علماء                    | (نمازاور)ہداہت کی باتوں سے     | حالانكه و هوريان ہوں گي              |
| مِنْ عِنْدِهِمْ                | مِنْ تَحْتِ آدِيْمِ السَّمَآءِ | شُرُّ                                |
| ان ہی کے پاس سے                | آسان کے نیچآ بادھے سے          | بدر ہوں گے                           |
| رودو<br>تعود                   | وَفِيْهِمُ                     | رَدُو و دُدُو<br>تَخْرَجُ الْفِتنَةُ |
| لوث آئے گا                     | •                              | نكلے گا فتنہ                         |

[بيهقي]

تشريح: آپ مَالَيْنَا كى تجي باتين ظاهر مور بى بين -

ا۔ اسلام کتب میں موجود ہے کیکن زند گیوں میں بہت کم نظر آر ہاہے۔ میں ترین میں میں میں علاق سریت کیا جات ہیں جو

۲۔ قرآن کریم کی ادائیگی پر پھی توجہ ہے لیکن اصل پیغامِ انقلاب سے ففلت ہے۔
 ۳۔ آج ایسے ہی ہے کہ قالین ، قبقے اور نامعلوم کن کن ذرائع سے مساجد ہی ہوئی

۴۔ علاء سوء مساجد میں امت کوتوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور علاء ظالموں کو رو کنے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ (صرف اپنی امامت اور عزت کی بقاء کے لیے۔

نعوذ بالله\_)

اور فرمایا نبی

اور بهرکسے ہوگا؟

لغات نیو شک : جلدی چلنا، قریب ہونا، اس کی خبر میں اکثر اُن آتا ہے۔ رَسمهُ: گھر کے مٹے ہوئے نشانات، جمع رسوم. عامِرۃ: جمعنی آباد، مرادیہاں پر بلند عالیشان اور مرین ہونا ہے، عَمَرَ (ن) عُمْرًا آباد ہونا جمع عَوَامِر ہے۔ قَالَ تَعَالَى مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ـ خَرَابٌ بَخَرِبَ (س)خَرْبًا وَخَرَابًا الْبَيْتُ ورِان مونا ، اجاز مونا ـ قَالَ تَعَالَى وَسَعَى فِيْ خَرَابِهَا اَدِيْم : بِكَامُوا جَرُا ـ اَدِيْمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْكُرْضِ ، زين السان كاظام رصة جع ادم ، أدُم ، ادام ي

# ۲۸۷ منافقت عام ہوجائے گی

وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِنَى اخِرِ الزَّمَانِ ٱقْوَامْ اِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ وَاَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ ى كُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ اللَّي بَعْضِ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے (پیدا) ہوں گی إخُوانُ الْعَلَانِيَةِ اَقُوام فِی اُخِرِ الزَّمَان اليي قو ميں دوست ہوں گی وہ ظاہری طور پر آخری زمانے میں وَاعْدَاءُ السَّرِيرَةِ يَارَسُولَ اللهِ فَقِيْلَ اورد ثمن ہوں گی وہ باطنی طور پر پس کہا گیا ا الله كرسول مَاللَيْم ! وَكَيْفَ يَكُونُ ذٰلِكَ؟ قَالَ ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ اللَّي بَعْضِ

آب مَنْ لِلْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كا وجد اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ

اور بعض کے بعض سے خوف زدہ (ہونے کی وجہ سے) [رواہ احمدً]

تشریح: یعنی لالچ اور خوف منافقت کو عام کر دے گا۔ اور اللہ پر تو کل اور مجروسہ اٹھر جائے گا۔ دوستی کی بنیادا خلاص پرنہیں بلکہ دولت کی غرض پر ہوگی اور دشمنی کی بنیاداللہ کی نافر مانی نہیں، بلکہ دنیا کے نقصان سے نیچنے کے لیے دشمنی ہوگی۔

لغات زِخُوانْ: جَمَّا حُ كَ بَمِعْنَ بِهَانَى اَخَا (ن) إِخُونَّهُ ، دوست بنا ، بِهَانَى بُونا \_ الْعَلَانِيةَ عَلَمَ كَلَا ، فَالْمِ ، عَكَنَ (ن \_ ض \_ ك \_ س) عَلْنَا وَ عَلَانِيةً فَالْمِ بُونا \_ اَعْدَاءُ: جَمْعَ عَدُوَّ بَمِعْنَ دَثْنَ ، عَدًا (ن ) عَدُوًا عَلَيْهِ ، ظُم كَرَا ، دَثْنَى كَرَا \_ السَّرِيْرَةَ : بَهِيدِ ، راز ، هُوَ طَيّبُ السَّرِيْرَةِ وه باطن كا بَهِت الْجِها ہے \_ جَمْ سَرَائِرْ . رَهْبَةً رَهِبَ (س) رَهْبَةً وَرَهَبً بَعَنَ خوف كرنا \_ قَالَ تَعَالَى لَا أَنْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةٍ فِي صُدُورٍ هِمْ \_

ح ٢٨ - نيك لوگ الحُدجا كيل كم ، بكارره جا كيل كَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذُهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْآوَلُ فَالْآوَلُ فَالْآوَلُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمَرِ لَا يُبَالِيْهُمُ اللهُ بَالَةً .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ النَّبِيُّ گزرجائیں گے صلی الله علیه وسلم نے اور فرمایا نبی ٱلْاوَّلُ فَالْاوَّلُ وَتَبْقَى حُفَالَة الصَّالُحُونَ نيك لوگ اوررہ جائیں گے بھو ہے ایک ایک ہوکر ( کی طرح گلٹمالوگ) أو التَّمَوِ ماتُحجوركي لَا يُبَالِينُهُمُ اللَّهُ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْر جیسے بھوی گندم کی نہیں پرواہ کرے گا اللہ ان کی

بَالَةً

[بخارى]

ملاحظہ: لیعنی نیک لوگ اوران کی برکات سے محرومی ہو جائے گی تو اللہ پاک کی نگاہ شفقت اٹھ جائے گی۔اس لیے بیضروری ہے کہ امر پالمعروف اور نہی عن آمنکر کا عمل جاری رکھیں تا کہ برائی ختم ہواور نیکی ترقی کرے۔

لغات: حُفَالَةٌ: كُمْنِيا چيز ، بهوى ، حُفَالَةُ الطَّعَامِ. الشَّعِيْرُ: جو، واحد شَعْرَةٌ . يُبَالِيهِمْ: بالى ، بالاة و بَلاءً و بَالَةً و بِالْأَمْرِ رِواكرنا \_

(( ------))

٢٨٨ - كمينه ابن كمينه سب سے نيك بخت مجھا جائے گا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ السَّعَدُ النَّاسِ بِالدُّنيَا لُكَعَ إِبْن لُكعِ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ صلى الله عليه وسلم نے نہیں قیامت قائم ہوگ یکُوْنَ اَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْیَا ہوگا لوگوں میں سے نیک بخت

تو تول م*ن شب سے میک جن* 

لُکُعَ اِبْن لُکُعِ کمینہ جو بٹا (بھی) کمینے کاہوگا

وَقَالَ النَّبِيُّ

اورفر مایا نبی

یہاں تک کہ

دنیا کے اعتبار سے [ترمذی]

تشریخ: بعنی ایسا آ دمی جوخود کمینداورگھٹیا ہوگا اور کمینے کا بیٹا ہوگا بعنی خاندانی گھٹیا لوگ، قابل لوگوں کی جگہ لے لیس گے اور لوگ ان کے شرکی وجہ سے انہیں سلام کریں گے۔اور کہیں گے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ لفات: أَكُمُ عُ: بَمَعَىٰ حرامى، كمينه، معرفه كى صورت مِن غير منصرف ہوتا ہے، لَكِعَ (س) الكُعًا وَلُكَاعَةً كمينه بونا۔

(( -----))

٢٨٩ ـ دين پر ثابت قدمى مشكل موچائے گى وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ .

كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

کوئی مُٹی میں لیے ہوئے ہوا نگارے [ترمذی]

تشریکی: یعنی دین پرعمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج دیکھیں! پردہ کرنا، داڑھی رکھنا، رسوم سے بچنا کس قدر مشکل ہے۔ جو دین پہ چلناچاہے معاشرہ اور برادری والے ،اس کا جینا محال کردیں گے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی قدر افزائی فرماتے ہیں۔

ے پکڑنا۔ اَلْجَمْرُ: جَعْ جَمْرَةٌ كى بَعْنى چِنگارى۔

## ۲۹۰ \_ کا فرمتحداورمسلمان متفرق ہوجا کیں گے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ الْاُمُمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعٰى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ اَلْاُمُمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعٰى الْاَكِلَةُ اللَّى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلٰكِنَّكُمْ غُفَاءٌ كَعُفَاءً النَّهُ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلٰكِنَّكُمْ غُفَاءً كَعُفَاءً السَّيْلِ وَلَيْنَزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُوّ كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُولَ اللهِ مَاالُوهُنُ قَالَ حَائِلٌ يَارَسُولَ اللهِ مَاالُوهُنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

+++++++

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے قریب ہے کہ (وشمنوں کی) اور فرمایا نبی ألامم أَنْ تَدَاعٰي عَلَنْكُمْ بلائیں گی ایک دوسرے کو تمہارے خلاف جماعتين الإكلة تكاغى كَمَا بلاتی ہے کھانے والی (جماعت) جبياكه قَائِلُ فَقَالَ إلى قَصْعَتِهَا اینے پیالے کی طرف پس کہا كنيوالياك (صحابي) في (بدواتعه) قَالَ بَلُ ٱنْتُمْ يَوْمَئِذٍ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ كثير ماری کی کی وجہ ہے ہوگا فرمایا بلکتم اس دن بہت زیادہ ہوگے كُعُثَاءِ السَّيْل غداه وليحتنكم اور کیکن تم سلاب کے (یانی یر) جھاگ کی طرح جھاگ ہود کے مِنْ صُدُورِ عَدُو كُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيْنُزُعَنَّ اللَّهُ تہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو اور نكال دے گا اللہ

| وَلَيَقُٰذِ فَنَّ      | فِي قُلُوبِكُمْ                    | الْوَهْنَ                 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| اور ڈال دے گا          | تمہارے دلوں میں                    | وہن ( کمزوری) کو          |
| قَالَ                  | قَائِلٌ                            | يَارَسُوْلَ اللَّهِ       |
| کہا                    | ایک کہنے والے نے                   | اےاللہ کےرسول سَلَاظِیْمِ |
| مَاالُوهُنُ            | كَالَ                              | حُبُّ الدُّنيا            |
| وہن کیا ہے؟            | آپ مَنْ لَيْتُمْ نِهُ مِنْ اللَّهِ | د نیا کی محبت             |
| وَكُواهِيَةُ الْمَوْتِ |                                    |                           |

[رواه ابوداؤد]

اورموت ہےنفرت

تشریح : مسلمانوں کی اعمال میں سستی ، جہاد سے خفلت اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے کا فروں کو میہ جرائت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے ملک اور اس کی حکومت کو بلا بلا کر مسلمانوں کے خلاف استھے ہو جائیں گے اور ایسے دعوت دیں گے جس طرح کھانے پر بے تکلف بلایا جاتا ہے۔ آج کفر کی بڑی طاقتیں ہرمحاذ (خواہ تہذیب کا ہو جنگ کا ہو۔ یا میڈیا کا ہو) پر مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں۔

لغات: تَدَاعَى: باب تفاعل سے بمعنی ایک دوسرے و بلانا، تدعو الشیئ، دعوٰی کرنا۔
قَصْعَةُ: بمعنی پیالہ جمع قُصَعْ، قِصَاعْ، قَصْعَاتْ. عُنَّاءْ: جِعا گ، کوڑا، کوڑا کرکٹ، غَنَّا (ن) عُنُوًا. السَّیلُ: بہنے والاسلاب، جمع سُیوْلْ. لَیَقْدِفَنّ: قَذَفَ (ض) قَذْفًا بمعنی ڈالنا، پھیکنا۔ قَالَ تعَالٰی فَقَذَفْ اَهَا فَکَذْلِكَ اللَّهَی السَّامِرِیُّ . اللَّوهُنُ: بمعنی مروری سستی، وَهُنُ (ض س ک ) مرور ہونا۔ قَالَ تِعَالٰی فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ ۔

صغ:

يُوْشَكُ (واحد مَدَرَعَائب) اكِلَةٌ واحد مؤنث اسم فاعل لَيُنْزِعَنَّ واحد مَرَعَائب لَيَقْذِفَنَّ واحد مَرَعَائب ٢٩١ ـ زبانو ل كوذريعة معاش بنايا جائے گا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ قَوْمٌ النَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِٱلْسِنَتِهَا .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نے نہیں قائم ہوگی قیامت اورفر مایا نبی ر د و يخر ج ځتي نکلےگی حتی که ایک توم بٱلْسِنَتِهِمُ يَأْكُلُونَ 155 جوکھاتے ہوںگے این زبانوں (کوذر بعدمعاش بنانے) کے ساتھ جیسا کہ بآلسنيتها الْبَقَرَةُ ردو و تاکل کھاتی ہے این زمانوں کے ساتھ 26

[رواه احمدم]

تشریخ: قرب قیامت میں میہ ہورہا ہے۔ کہ بغیر کسی محنت کے صرف چرب لسانی سے مالداروں کی تعریف کر کے ، یا عدالت میں جھوٹے مقد مات لڑ کر ، یا جھوٹی گواہیاں دے کرصرف زبان کو ذریعہ معاش بنار کھاہے اور گائے اور دوسرے جانو روں کی طرح حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔

لغات: أَلْبَقُرَةُ : بمعنى كائے ، جمع الْبَقُوات \_

۲۹۲ حلال وحرام کی تمیز اٹھ جائے گ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِّنَ الْحَرَامِ .

+++++++

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي اور فرمايا نَي صلى الشعليه وسلم نَه مَ آئِكُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُسَالِى الْمَوْءُ لوگوں پر ايک ايباز مانه نہيں پرواه کرے گا آ دمی مَا اَخَذَ مِنْهُ

لیاہاس نے اس کے بارے میں (کہ)

اَهٌ مِّنَ الْحَوَامِ ياحرام (مال) سے ہے [رواہ البخاری]

تشریخ: یعنی حرص اور بے صبری اور اپنی دنیا بنانے کی فکر اتنی عالب ہو جائے گی کہ بہت لوگ اپنی کمائی میں فکر حلال وحرام چھوڑ دیں گے۔

لغات: يْبَالِيْ بَهَالِي مُبَالَاةً، برواه كرنا، بَالْي، مقابله برفخر كرنا-

مِنَ الْحَلَال

وَقَالَ النَّبِيُّ

اورفر مایانبی

(( -----))

### ۲۹۳ ـ لائق امامت نمازی نه ملے گا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنْ اَشْوَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُوْنَ إِمَامًا يُّصَلِّى بِهِمْ

++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ مِنْ اَشُواطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا

ید (بھی) ہے کہ ایک دوسرے

کے ذمہ ڈالیں گے

#### المائق الصائحين اردوثر ح زادالطالبين

أَهْلُ الْمُسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا مسيد الإلام الكري المسيري من المرادي

معجدوالے (امامت کو کیونکہ) نہیں پائیں گے (اپنے میں سے) کسی امام کو

يُصَلِّى بِهِمْ

جوان کو (متیح ) نماز پڑھائے ۔ [احمد و ابو داؤ د]

تشریح: لیمنی دین علمی اتن کی ہوجائے گی کہ نماز جواہم ترین عبادت اور اولین فریفنہ ہے اس کی طرف بے تو جبی کا بیمالم ہوگا کہ چند آ دمی نماز کے وقت میں ایکٹے ہو جائیں گے تو درست نماز پڑھانے کی صلاحیت بھی کسی میں نہ ہوگی۔اس لیے حصول علم بہت ضروری قرار دیا گیا۔

لغات: اَشْرَاطِ: شرط کی جمع ہے،علامت، ہر چیز کا اول۔ یَتَدَافَعُ: ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا،یتَدَافَعُ الْقَوْم ،ایک دوسرے کوہٹانا۔

٢٩٣ - يَجُهُلُوكُ عَثْقُ رَسَالَتَ مَثَالِّيَا مِ رَكِفُ وَالَّهِ مَهُ مَول كَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِيْ لِيْ حُبَّا نَاسُّ يَكُونُونُ نَ بَعْدِي يَوَدُّ اَحَدُهُمُ لَوْرَانِي بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ.

وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اور فَرِ مَا يَ بَ اور فر ما يا نَى صلى الله عليه وسلم نے بے شک مِنْ اَشَدِّ اُمْتِیْ لِیْ حُبَّا نَاسٌ یَکُونُونُ نَ میری امت میں مجھ ہے سب ایسے لوگ ہیں جو ہوں گے ہے ذیادہ مجبت کرنے والے

وكماله

بِاَهْلِهِ استانل لَوْرَ انِي

اورایخ سارے مال کے بدلے میں

ایخابل

د مکی لے مجھےوہ

تشریح: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کلی فضیلت اور ان کا مرتبہ تو پوری امت میں اعلیٰ وافضل متعین ہے۔ لیکن ان کے بعد آنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوا پنے ہرعزیز رشتہ دار اور مال ودولت سے زیادہ عزیز حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ منافید کی نے اور دین اسلام پرخرچ کرنا تو ہوگا ہی بلکہ صرف آپ کی زیارت کے لیے بھی وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔

لغات: بِالْفِلِهِ: بِيلْفظ بِحِياور بمي بيوي اور بهي دونوں پر بولا جاتا ہے۔

#### (( -------))

## ۲۹۵ صحابه کرام شَانَتْهُ کے اجر میں شمولیت

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَكُونُ فِي احِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ وَقَالَ النَّهُ مَنْكُ الْجَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقَاتِلُونَ اَهْلَ الْفِتَن.

++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے اور فرمایا نبی بے شک بہ (بات)ہے کہ فِي أَخِرِ هُٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيْكُونُ عنقريب ہوگی ايك اليى قوم اس امت کے آخریں ردوو در يامرون لهم مِثْلُ آجُرِ أَوَّلِهِمُ ان سے پہلے لوگوں کی طرح تواب ہوگا اور تھم کرتے ہوں کے کہان کے لیے در دو د بالمعروف عَنِ الْمُنكُو رردر د ر و پنهو ن اوررو کتے ہول گےوہ

و يُفَاتِلُونَ

آهُلَ الْفِتَن

دین ہے دور کرنے والوں ہے [رواه البيهقي]

اورکڙي گےوہ تشريح: جب دين زند گيول سے نكل ربا ہو۔ تو امر بالمعروف اور نهي عن المئكر اورمسنون اعمال کورواج و ہے کر بے دینی کوختم کرنا ایباعمل ہے کہ اس امت کے آخرى لوگ اپنى اس دين محنت كى وجه سے اعمال پر پہلے لوگوں ليمنى صحابد اكرام جيسے ثواب کے مستحق ہوں گے۔

ملاحظہ: اس سے صحابیہ اکرامؓ کی شان میں کی نہیں آتی اور نہ ہی ان کی برابری ا بت ہوتی ہے بلکہ آج عمل کرنے والے لوگوں کا ثواب بھی پہلے انہیں کو ملے گا۔

لغات: أَلْفِتُنُ : جَعَ الْفِيتُنَةُ بَعِنْ آ زِمانَشُ مَم ابي ، رسواني \_ قَالَ تَعَالَى وَالْفِيتُنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْل \_

(( ·······))

### ۲۹۲\_مال ہی نفع کا ذریعہ ہوگا

وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ آتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفُعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهُمُ .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَا تِينَّ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے ضرورآ يحكا اورفر ماماني عَلَى النَّاس لَا يَنْفُعُ زَمَانُ نہیں نفع دیے گا لوگوآن بر ابباز مانه كه الدِّينَارُ اس میں وينار

وَاللِّرْهُمُ

[رواه احمد]

تشری کی: یعنی ایساونت آ جائے گا کہ مال جمع کرنے کو ہی ہر پریشانی ہے نجات کا ذریعیہ تمجھا جائے گا۔اورلوگ بھی مال والے کی عزت کریں گے۔

حالانکہ حقیقی عزت اور پریشانیوں کاحل اللہ کی نافر مانی سے کچی تو بہ میں ہے اور اچھے اعمال میں ہے۔

اس صدیث میں مال کی تاریخ کی وجہ بیہ کہ مال اگر موجود مواور اس کے حقوق کی ادائیگی کالحاظ رکھا جائے تو وہ انسان کے لیے دنیاو آخرت میں نفع بخش موسکتا ہے۔ لغات: اکلیدینارِ وَاللیدُ هَمِ: بیدونوں سکے کا نام ہے، الدینارسونے کا اور درہم جاندی کا موتا ہے۔

(( ······))

# ٢٩٤ \_ عورتيس لباس پهن كر بھي ننگي ہوں گي

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذْنَابِ الْبَقِرِ يَضُرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُّمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رَءُ وُسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمُائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِن مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا .

++++++++

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صِنْفَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صِنْفَانِ اور فرمايا بَي صلى الشعايه وسلم نے دوسميس بيس مِنْ اَهْلِ النَّادِ لَمُ اَرَهُمَا قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ النَّادِ لَمُ اَرَهُمَا قَوْمٌ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

كَاذُنَابِ الْبُقَر مَّعَهُمْ سِياطُ يَضْرِبُوْنَ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے کی دم کی طرح ماررہے ہوں گے بهَا النَّاسَ ويساء كَاسِيَاتُ ان ہے وہ لوگوں کو اور (دوسری قسم ) الیی عورتیس جو (ظاہر) کنے سینے ہوں گی (پر بھی) عَارِيَاتُ مُّميُّلاتُ مَائلَاتُ نگل ہوں گی (لوگوں کوانی طرف) مائل کرنے والی ہوں گی (خودلوگول کی طرف)متوجه ہوں گی كَاسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ رو دووي ان کےسر (کے بال) سیختی اونٹ کے کوہانوں کی (ایسی عورتیں) نہیں واخل طرح جھکے ہوئے ہوں گے ہوں گی جنت میں ريْحَهَا يَجِدُنَ Ý, یا ئیں گی اس کی خوشبو اورنهبي وَإِنَّ لَتُوْجَدُ ريحها البته يائى جاتى ب اس کی خوشبو اور بے شک مِن مَّسِيْرَةِ كُذًا وَكُذَا

اتنی اور اتن مسافت سے

[مسلم]

تشری کے: لینی عورتوں کا لباس اتنا چست یا باریک ہوگا کہ لباس پہننے کی غرض (شرعی ستر ) بھی پوری نہ ہوگی ۔اوران کی ادائیں اور چپال، ڈھال ایسی ہوگی کہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں ۔اس کی سز ایہ ہے کہ جنت میں جانا تو کجا، جنت کی خوشبو، جو بہت دور ہے آجاتی ہے وہ بھی نہ سونگھ کیں گی ۔ ٢٩٨ عَلَم الْحُمْ جَائِمَ فَاورجا الله مَن جا عَلَى گَلُور جَا الله وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْوَاعًا يَنْوَعُهُ مِنَ الْعِلْمَ مِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمَ يُتَوَعُ مِنَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمَ يُتَوَعُ اللهُ عَلَمَ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يَتُو اللهُ اللهُ

++++++++

### هدائق الصلحين ارووثر ح زادالطالبين

| إذَا                            | ختی             | بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| ` جب                            | ماتھ یہاں تک کہ | علاء کی روح ( نکال ) لینے کے۔ |
| إتَّخُذَ النَّاسُ               | عَالِمًا        | لَمْ يَبْقَ                   |
| تو لوگ بنالیں گے                | كوئى عالم       | مبیں باقی رہے گا              |
| فَسُئِلُوْا                     | جُهَّالًا       | رءوسا                         |
| لیںان سے (سائل) پوچھے جا کیں گے | جاہلوں کو       | ايناسردار                     |
| فَضَلُّوا                       | بغير عِلْم      | فَافْتُوا                     |
| وہ خود بھی گمراہ ہوں گے         | بغیرعلم کے      | یس وہ فتوی دیں گے             |
| **                              |                 | وَ اَضَلُوا                   |
|                                 | -               | 1 4, 61                       |

اور ( دوسروں کو بھی ) گمراہ کریں . گے

ومروں وی مراہ تریں کے ابتحادی و مسلم]
تشریح: اس دنیا میں اللہ کی سب سے بردی دولت (علم دین) کے حامل لوگ آہتہ

آ ہستہ اٹھ جا کیں گے۔ان کی جگہ نام کے علماء ہوں گے ان سے عام مگراہی تھیلے گی۔

لغات بيقبض فَبَض (ض) قَبْضًا بِيدِهِ الشَّيْء ،كى چِزكُ مِاتَه سے پَكُرْنا ـ إِنْتِزَاعًا: الشيء ، اكفرْنا ، نكالنا ،كينچنا ، نزع (ف) نِزاعًا الشيء مِنْ مَكَانِه ، اكفرْنا ، نكالنا ـ المُعِبَد (ك) الْعِبَادِ: جَمْع عَبْدٌ كى بمعنى بنده ،عَبد (ن) عِبَادَةً ، عبادت كرنا ، پِسَش كرنا ،عَبُد (ك) عُبُودَةِ غلام مونا ـ فَافْتُوا : اَفْتَى ، اِفْتَاء ، فَوَى دِينا ـ

## ۲۹۹ء علم اٹھ جائیگا۔ شرعی مسئلہ بتانے والابھی نہ ہوگا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَلِّمُوْا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرُانَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرُانَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَلِيَّمُوا الْقُرُانَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَلِيِّمُوا الْقُرُانَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَلِيِّمُ اللَّهُ الللَّ

++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعَلِّمُوْا الْعِلْمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے علم سيحصو اورفر ماماني وَعَلَّمُوهُا النَّا سَ تعَلَّمُوا الْفَرَ الْضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فرائض ( كاعلم )سيكھو اورا ہےلو گوں کوسکھاؤ اورا ہےلوگوں کوسکھاؤ تَعَلَّمُوا الْقُرُانَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ اورا ہے لوگوں کوسکھاؤ قرآن سيھو وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ فَانِي امرء تاكود به مقبو ض اورعلم عنقريب الثعاليا جائے گا يس بيشك مين ايماآ دي مون جوا تفاليا جاؤن كا وَيَظْهَرُ الْفِتَنَ ر ن حتى كختكف اختلاف کریں گے یہاں تک کہ اور فتنے ظاہر ہوں گے ا اثنان لاً يَجدَان فِي فَرِيضَةٍ کی ایک فرض کے بارے میں نہیں یا کیں گےوہ دوآ دي يَّفْصِلُ يَّفْصِلُ أحَدًا بينهما سى ايك (عالم) كو ان دونوں کے درمیان (جو)فیصلہ کرے

(درامی)

تشریح :علم دین کے حصول میں ستی اور اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ ہے

جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ عالم نہ ملنے کیوجہ ہےلوگ جاھلوں سے مسائل پوچیس گے۔ غلط مسائل بتانے کی وجہ ہےوہ خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

لغات: تَعَلِّمُوا سِيَصنا ، الا مر ، مضبوط كرنا ، الْفُو ائِضَ ، جَع ، الفُويضَة ، بَمَعَىٰ فَرض ، زكوة ، حصه علم ، ميراث ، إمْون ، معنى ، مرد ، جَع ، رجال ، من غيس لفظه ، مَقْبُونُ ض ، قَبَضَ (ض) قَبُضًا ، بَكُرْنا ، الْحَالِينَا ، قَبَضَهُ اللَّهُ ، وفات ، دينا ، سَيَنْقَبِضُ ، القبض ، الشبى ، منا ، سيئنا ، الْفِيتُ ، جَع ، الفينة ، كى بمعنى اختلاف آراء جنگ وجداً ل

(( ------))

مُوسُ فَتَنْ بِرُورَقَارَى كَانَ كَى طُرِزْ بِرَقْرُ آن بِرُحِيس كَ وَقَالَ النَّبِيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلْحُوْ الْقُرْانَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اهْلِ الْكِينِينَ وَاصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اهْلِ الْكِينِينَ وَسَيَجِينًى بَعْدِي قُوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْانِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاء وَالنَّوْحِ لَا وَسَيَجِينًى بَعْدِي قُوْمٌ مَفْتُونَةً قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ يُحَادِدُهُ مِعْدِهُ مَعْدَدُهُ مَعْدَدُهُ مَعْدَدُهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَقُلُوبُ اللَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ وَقُلُوبُ اللَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ وَقُلُوبُ اللَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ

وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِقْرَوْ الْقُرْانَ صلی الله علیه وسلم نے قرآن پڑھو اورفر ماما نبي وكصواتها بلُحُوْن الْعَرَب وَإِيَّاكُمْ اورانکی آ واز وں میں عرب کے کہجے میں اور بحوتم و سیجیی وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ ۗ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتْبِيْنَ اورعنقریب آئے گی اوراہل کتاب کے کہے ہے عشق والوں کے لہجے سے يرجعون بالقران قوم بغدی طرزے پڑھیں گے وہ قر آن کو اليي قوم كه میر ہے بعد

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

وَ النَّوْ ح لَا يُجَاوِزُ ترجيع الغناء اورمیت پررونے والیوں کی طرح نہیں آ کے جائے گاوہ (بر صنا) 2, 652 8 دورره وو دوو د مفتو نه قلو بهم وَ قُلُونِ الَّذِينَ حَنَا جرَهُمْ ا کے دل دین سے دور ہوں گے اور ان لوگوں کے دل بھی ا نگرگلوں \_\_ (دین سےدور ہوں گے) جن کوا چھا گلے گا ان ( کا پڑھنے کا)حال۔ (بیهقی) تشريح: اس ارشادمبارك مين تجويد كانتكم ب(١) بلا تكلف عربي لهجه مين قرآن كريم يره ها جائے۔ (٢) جس طرح قواليوں ميں بعض لوگ قرآن برا هتے ہيں اس طرح گانے کی طرزنہ لگائی جائے۔

لغات: لُحُونُ: بِمِعْ مِ لَحُن كَي بَعْنَ لَهِمَ وَاز اللَّحْنُ مِنَ الْاصُواتِ ، موزول آواز لَكَحْنُ مِنَ الْاصُواتِ ، موزول آواز كو كَتِمْ بِين بَعْ الْمُدُونُ فَي القُولُ إِن ، نُوش آوازى م يراهنا الهلا الكتبين تورات وانجيل وا مي بيهوداور نصارى يُرجعُون تَوْجِيعُون تَوْجِيعُوفي صَوْتِهِ إِنِي آواز كوطل ميل همانا ، رَجعَ وَلَى مَنْ الله وانا اليه ميل همانا ، رَجعَ وَلَى مَنْ الله وانا اليه واجعون كبنا ، الغناء : بمعنى النَعْمَتَه ، كانا ، النَّوْحُ : عورتول كى جماعت جواكشا ، وكرو ي استناخ و ح ، إستناخت الْمَوْلُ أَهُ ، عورت في حديد الجوز ، جمع حَمَة حرَةً كى بمعنى طال له الله والله وا

(( ······))



فِی الُو اقِعَاتِ وَ الْقُصَصِ واقعات اور کہانیوں (کے بیان) میں وَفِیْدِهِ اَرْبَعُوْنَ قِصَّةً اوراس میں چالیس کہانیاں ہیں

الباب الثانی میں مذکور احادیث کی عبارت اور لفظی ترجمہ کے بعد تشریح کا اندازیہ ہوگا کہ (ترجمہ میں) تشریح طلب جملے کے آخر میں نمبر دیا جائے گا پھر نمبر دے کرتشریح کے عنوان کے تحت اس کی وضاحت کی جائے گا۔

( قارئين نو ٺ فرماليس )

### ا\_اسلام\_ايمان،احسان اورعلامات قيامت

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ يَوْم اِذْطَلَعَ عَلَيْنَا ۚ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الشِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشُّعْرِ لَايْنَرَى عَلَيْهِ آثَرُالسَّفُو وَلَا يَغْرِفُهُ ۚ مِنَّا أَحَدُّ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِي فَاسْنَدَ رُكْبَتُيْهِ (٢) إلى رُكْبَتْيهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَامُحَمَّدُ (٣) أَخْبِرْنِي (٣) عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّاللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ وَتُوْتِي الزَّكُوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْالُهُ وَيُصَدِّقُهُ ۚ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنْ أَلِا يُمَان قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِكِتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاخِرِ وَتُؤْمِّنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَٱخْبِرُنِيْ عَنْ ٱلرِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَمَعْبُدَاللَّهَ كَانَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُۥ يَرَاكَ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِٱعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَانْجُبِرْنِي عَنْ إِمَارَ اتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَالْاَمَةُ رَبَّتَهَا (٥) وَانْ تَرَى الْـحُفَاةَ (٢) الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَاعُمَرُ آتَدُرِي مَنَ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرَئِيلُ اتَّاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

++++++++

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ اللهِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُمُ اللهِ اللهِ ال

| 400         | (())                 | ن راداهابين                 | مرادر المستنين الردوم        |
|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ، النِيَابِ | شَدِيْدُ بَيَاضِ     | رَجُلُ                      | عَلَيْنَا                    |
|             | جوبهت زياده          | ا يک آ دى                   |                              |
|             | عَلَيْهِ             | لايرى                       | شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّغْرِ   |
|             | اسير                 | نہیں نظر آ رہی تھی          | بهت زياده سياه بالون والاخفا |
|             | يَغُرِفُه'           | وَلَا                       | ٱلْرُّالسَّفُو               |
| ر کو        | يجيآن ربا تفاار      | اورنہیں                     | سفر کی کوئی نشانی            |
|             | آ<br>حتی             | أحد                         | مِنَا                        |
|             | یہاں تک کہ           | كوئى ايك (جھى)              | ہم میں ہے                    |
|             | فأسند                | اِلَى الِنَّبِي             |                              |
|             | يس ملا ديئے          | ني لله کياس                 |                              |
|             | وَوَضَعَ             | الٰی رکبتید                 |                              |
|             | اورر کھ لیے          | آب ﷺ کے گھٹوں کے ساتھ       | اس نے اپنے دونوں گھٹنے       |
| •           | ر<br>وَقَالَ         | عَلٰی فَخِذَیْہِ            |                              |
|             | اوركيا               | ایی رانوں پر                | اپنے دونوں ہاتھ              |
|             | عَنِ الْإِسْلَامِ    | آخيونيي (۴)                 | يَامُحَمَّدُ (٣)             |
| ے میں       | اسلام کے بار۔        | بتائيے بھے                  | 題是二                          |
|             | اَنْ تَشْهَدَ        | اِلاسْكَامُ<br>اِلاسْكَامُ  |                              |
| و (اسات کی) | يہ ہے کہ گوائی دے    | اسلام                       | آپھلنے فرمایا                |
|             | الَّاللَّهُ          |                             |                              |
|             | ر۔<br>سوائے اللہ کے  | كوئىمعبود                   | یہ کہیں ہے                   |
| 3           | وَتُقِيمُ الصَّلْوةَ | مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ | وَاَنَّ                      |
|             | 7 1-73               | , -,                        |                              |

اور بے شک

### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| وَتُوْتِي الذَّكُوةَ               | وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ                        | وَتَحُجَّ الْبَيْتَ    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| اور توز کو ۃ دے                    | اورتورمضان کے دوزےرکھے                      | اور بیت الله کا حج کرے |
| إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | قَالَ                                       | صَدَقْتَ               |
| جبكه طاقت موتحقے اس                | (اس مسافرنے) کہا                            | تى فرماياتى بھانے      |
| (بیتاللہ) تک پہنچنے کی             |                                             |                        |
| فَعَجَبْنَا                        | لَه'                                        | يَسْأَلُه'             |
| تو تعجب ہواہمیں                    | اس پر که (شخص)                              | سوال بھی کرتاہے        |
| وَيُصَدِّقُه'                      | قَالَ                                       | ر د د د<br>فاخیرنی     |
| اورآ پ کی تقدیق بھی کرتاہے         | اس(مسافر)نے کہا                             | ئے تا <u>ئے</u>        |
| عَنِ إِلَّا يُمَانِ                | قَالَ                                       | َ د ووم<br>ان تومِنَ   |
| ایمان کے متعلق                     | قان<br>آپنے فرمایا (ایمان)<br>وَمَلْنِگَتِه | يه ب كه يقين كر ليتو   |
| بِاللَّهِ.                         | وَمَلْئِكَتِهِ                              | و گتبه<br>و گتبه       |
| الله پ                             | اوراس کے فرشتوں پر                          | اوراس کی کتابوں پر     |
| وَرُسُلِهِ<br>وَرُسُلِهِ           | وَالْيَوْمِ ٱلاخِرِ                         | ر مود<br>و تومِنَ      |
| اوراس کےرسولوں پر                  | اور قیامت کے دن پر                          | اور یقین ر کھے تو      |
| ِ حَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ               | قَالَ                                       | صَدَفُتَ               |
| اچھی اور بری تقدیر (کے اللہ        | اس(مسافر)نے کہا                             | آپ ﷺ نے تج فرمایا      |
| کی طرف ہے ہونے) پر                 |                                             |                        |
| قَالَ                              | ر د و د<br>فاخبرنی                          | عَنِ ٱلْإِحْسَان       |
| (اس سافرنے) کہا                    | پس <u>مجھے</u> بتایئے                       | احسان کے متعلق         |
| قَالَ                              | آنُ                                         | تَعْبُدَاللَّهُ        |
| آپ ﷺ نے فرمایا                     | ىيكە                                        | بندگی کرے تواللہ کی    |
| •                                  | -                                           | -                      |

| زادالطالبين | 2 | اردوثر | الصالحين | حدائق |
|-------------|---|--------|----------|-------|
|-------------|---|--------|----------|-------|

| فَإِنْ                             | تَرَاهُ                       | كَانَّكُ                            |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| - *                                | تواس (الله کو) دیمیر ہاہے     | گویا که                             |
| فَاِنَّه'                          | تَرَاهُ                       | لَّهُ تَكُنْ                        |
| ) پس بے شک وہ (اللہ)               | تواہے دیکھ رہاہے (توبیخیال کر | ممکن نه ہوکہ                        |
| فأخبرني                            | قَالَ                         | يَرَاكَ                             |
| ئے تا <u>کے</u>                    | اس (مسافر)نے کہا              | تجفيرد مكيدر باہ                    |
| مَاالْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ | قَالَ                         | عَنِ السَّاعَةِ                     |
| بوجهاجانے والااس كے متعلق زياده    |                               | قيامت كے متعلق                      |
| نہیں جانتاہے                       |                               |                                     |
| ررد د و<br>فاخبِرنِی               | قَالَ                         | مِنَ السَّائِلِ                     |
| پس بتاد <u>یجئے مجھے</u>           | (اس مسافرنے) کہا              |                                     |
| اَنْ                               | قَالَ                         | عَنْ اِمَارَ اتِهَا                 |
| ىيە ہے كە                          | آپ                            | (قیامت کی)نثانیوں کے متعلق          |
| وَ أَنْ تَرَى                      |                               | /                                   |
| (اوردوسری) پیکه دیکھے گاتو         | اپنے آ قاکو                   | جنے کی ہاندی                        |
| رُعَاءَ الشَّاءِ                   | الْعُوَاةَ ٱلْعَالَةَ         |                                     |
| بكريوں كوچرانے والے                | ننگے بدن فقیر                 |                                     |
| ثُمَّ                              | قَالَ                         |                                     |
| پهروه (مبافر)                      | کہا(حفرت عرشے) کہ             | او نچی او نچی عمارتیں بنانے میں فخر |
|                                    |                               | کریں گے                             |
| مَلِيًّا                           | فَلَبِثْتُ                    |                                     |
| تھوڑی دریہ                         | يس ميس (آپ كى خدمت) تقبرار با | چلا <i>گی</i> ا                     |

اَتُدْرِي يَاعُمُ ثُمَّ قَالَ لِيْ بحرآب العلان في محفرمايا العمره! کماتوجانتاہے(اس مسافر) قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ مَن السَّائِلُ سوال کرنے والے کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا آپ ﷺ نے فرمایا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فَانَّهُ در دم جبرئیل آئے تھے تہارے پاس پس بے شک وہ (مافرحفرت) جبرائیل علیہ السلام تھے دننگم يعَلَّمُكُمْ سکھارے تھے تہیں تمهاراد س (رواه مسلم) تشريخ:

- ا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی اصل شکل میں اور اکثر حضرت دحیہ کلبی شحا بی رسول ﷺ کی شکل میں آتے تھے۔
  - ۲۔ راوی کے اس اندازیان سے حصرت جرئیل علیہ السلام کا قریب تر ہونا بتایا جارہا ہے۔
- ۔ یہاں فرشتے نے یامحد کہا ہے البنداانسانوں کے لیے جمت نہیں ہے قر آن کریم سورہ حجرات میں اس طرح خطاب منع کیا گیا ہے۔اس وجہ سے صحابہ "یارسول اللّٰدوغیرہ الفاظ کہتے تھے۔
  - ٣- حديث ميں موجود حضرت جرئيل كان تينوں سوالات ميں تطبيق يہ ہے كه

انسان سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہے اور ظاہری اعمال نماز وغیرہ شروع کر دیتا ہے۔

پھراس کے ساتھ ایمانیات میں پختہ ہوتار ہتا ہے پھر وفت آتا ہے کہ اس کے قول وعمل سے بیدگوائی ملتی ہے کہ اسے درجہ احسان حاصل ہے۔

ظاہر ہے اسلام سے ایمان پھرا حسان تک تر تی ہو جاتی ہے اور ہرتر تی کے بعد زوال شروع ہوتا ہے اس لیے آخر میں قیامت کا تذکرہ کردیا گیا۔

#### المالحين اردوش زادالطالبين

جننے والی ماں سے نو کرانی کاسلوک کیا جائے گا۔

کھٹیالوگ عیش کریں گے، اہل علم عمل اور قابل لوگوں کی اہانت ہوگی۔

لغات: طَلَعَ : (ن) طُلُوْ عُلَى الْمَلْ الْمَانَ الْكُوْ كَبُ الْمَانَدُ وَلَسَنَدُ وَلَيْسَانَدُ وَلَيْدَ الْكُوْ كَبُ اللَّهِ الْمُوسِدِ فَاسَنَدُ وَالْسَنَدُ وَالْمَالَ وَالْمَلَ اللَّهُ الل

(( ············ ))

## ۲۔وضومیں اعضاء کو کامل طور پر دھونے کی اہمیت

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُ عَمْرِو (رَضِى اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّكَةَ اللهِ الْمَدِيْنَةِ (١) حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوْا وَهُمْ عُجَّالٌ فَانَّتَهَيْنَا اللهِمْ وَاعْقَابُهُمْ تَلُوْحٌ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَيُلُ لِلْاعْقَابِ (٢) مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوضُوْءَ (٣).

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بِنُ عَمْرِو (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ رضی الله عنه سے روایت ہے (انہوں نے) کہا حضرت عبداللدبن عمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُعْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ الندكيتم واليس آئے ہم مِنْ مُنْكُةً إِلَى الْمَدِينَةِ (1) یہاں تک کہ مدينه كياطرف اذًا كُنَّا بالطّريْقِ بمَاءِ رائے میں (تو) يَانِي تَك جب (ہم ہنچ) تھے عِنْدَ الْعَصْر تعجّل می کھ لوگوں نے جلدی کی عصر کے وقت فتوضأوا جلدی جلدی کرر ہے تھے اس حال میں کہوہ یس انہوں نے وضو کیا و أعقابهم فانتهينا إليهم اوران کی ایزیاں يس ہم ان كے ياس بيني رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ نہیں چھواتھاان کو یانی نے الله كرسول الله نے يس فرمايا

وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ (۲) مِنَ النَّادِ

ہلاکت ہے ایر بیوں کے لیے (جہنم کی) آگے ۔

ہلاکت ہے ایر بیوں کے لیے (جہنم کی) آگے ۔

اسْبغوا الوصُوءَ (۳)

الشبغوا الوصُوءَ (۳)

الشبغوا الوصُوءَ (۳)

الشبغوا الرجہنم کا پہاڑ اور عذاب شدید ہے۔

السبغوا اس جملے میں وضوء کے فرائض سنن اور مستجاب سب کھآ گیا۔

اسکوفا اس جملے میں وضوء کے فرائض سنن اور مستجاب سب کھآ گیا۔

اسکوفا اس جملے میں وضوء کے فرائض سنن اور مستجاب سب کھآ گیا۔

اعقاب کو خاص طور پر اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ یہ جگہ یعنی ایر میاں جب تک خوب

مل مکل کرنہ دھوئی جا ئیں صحیح طور پر نہیں دھل سکتیں۔

لغات: تَعَجَّلَ فِي الْآمُو: جلدى كرنا عُجَّالٌ بَعَاجِلٌ كَبْحَ بِ، جلد باز عَجلَ (س) عَجُلًا جلدى كرنا فَانْتَهَيْنَا إلى مَوْضِعِ كَذَا يَنْجَنا اعْفَقَابَهُمْ بَعَقَبُ كَ بَحْ بَعَىٰ ايرى بينا، بينا، بينا، مراداول عنى ب تَلُوْحُ لَا حَرن ) لَوْحًا الشَّيْءَ ظام كرنا، أَبُوقُ چَكنا وَيُلٌ : برائي، شر، بلاكت، جَهَم كى ايك وادى قَالَ تَعَسَالُي وَيُلٌ لِّنَكِلٍ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ السِّعُوْلَ : اَسْبَعُ واسْبَاعًا كائل كرنا بوراكرنا \_

(( ·········))

## ٣\_نماز كے ذریعے گناہوں كى معافی

وَعَنْ آَبِي ذَرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشَّتَاءِ
(١) وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاخَدَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْمُورَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا آبَا ذَرِّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَا اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْ أَنْوَبُهُما وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُمْ وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُمْ وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُمْ (٢) كَمَا تَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ.

++++++++

رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی ﷺ وَعَنْ اَبِیْ ذَرِّ حضرت ابوذر

### المائق الصالحين اردوثر والطالبين

| وَ الْوَرَقُ               | زَمَنَ الشِّتَاءِ (١)                   | خُوَجَ                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 2                          | سردی کے موسم میں (جب که)                | نكل                        |
| بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ | فَأَخَذَ                                | يَتَهَافَتُ                |
| آپ شے درخت کی دو مہنیوں کو | يس بكرا                                 | جهزر ہے تھے                |
| ذٰلِكَ الْوَرَقُ           | _                                       | قَالَ                      |
| پری                        |                                         | (حضرت ابوذر الله نے) کہا   |
| يَا اَبَا ذَرٍّ            | فَقَالَ                                 | يَتَهَافَتُ قَالَ          |
| اے ابود رکھا!              |                                         | جعزن (ابوذر الله نع) كهاكه |
| يَا رَسُولَ اللّهِ         |                                         | قُلْتُ                     |
| اے اللہ کے رسول ﷺ          | حاضر ہوں                                | میں نے عرض کیا             |
| لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ      | إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ             | _                          |
| جبوہ نماز پڑھتاہے (اور)    | بے شک مسلمان بندہ                       |                            |
| فَتُهَافَتُ                | , ,                                     | يُرِيْدُبِهَا              |
| ،) حجفر جاتے ہیں           | الله کی خوشی تو (اس کی برکت سے          | عابتا ہاں (نماز پڑھے       |
|                            |                                         | کے) ذریعے                  |
| كَمَا                      | دُنُوبه (۲)                             | عَنهُ                      |
| جیسے کہ                    |                                         | = U1                       |
| عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَّةِ   | هٰذَا الُوَرَقُ                         | تَهَافَتُ                  |
| اس درخت سے                 | ======================================= | جھڑ گئے ہیں                |

(رواه احمد)

نشريح:

ا۔ اس سے راوی کا مقصد ہے کہ بیات مجھے خوب یاد ہے تی کہ جس موسم میں بیا بات بتائی گئی وہ بھی یا دہے۔ بومیں کہدر ہا ہوں بیدرست ہے۔

۲۔ اس میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ بیبرہ گناہ تو صرف تو بہ ہے معاف ہوتے ہیں ۔ لیکن کی پرخاص مہر بانی کی وجہ ہے بیبرہ کی معافی بھی ہوجائے تو اور بات ہے۔

لغات: اَكَشِّنَاءُ: سردى كاموسم ، شَتَا (ن) شَتُوا جاڑے میں قیام كرنا قَالَ تَعَالَى رِحْكَة الشِّنَاءُ وَالصَّيْفِ. يَتَهَافَتُ :على الشيء لگاتار گرنا (اکثر علامت كااستعال شرمین بوتا ہے۔ غُصُنُ : شاخ ، وَالى ، جَعْ غُصُون وَاغْصَانٌ آتى ہے۔ وَجُدُ : اصلى معى تو چرہ ہمراد خوش نودى ہے۔

(( ----- ))

### ٨ ـ جنت مين رفاقت رسول عليكانسخه

وَعَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ كَعْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَاتَيْتُهُ بِوَضُولِهِ وَحَاجَتِهِ (١) فَقَالَ لِي سَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَاتَيْتُهُ بِوَضُولِهِ وَحَاجَتِهِ (١) فَقَالَ لِي سَلُ فَقُلْتُ السَّنَكُلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ (٢) قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُو ذَاكَ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُو ذَاكَ قَالَ فَاعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ (٣).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كُعْبِ قَالَ رضى اللدعنه حضرت ربيعه بن كعب سےروایت ہے کہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُودِ مِي اَدِ مِي كُنتُ اَسِتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ميں رات كور ہتا تھا صلی الله علیه وسلم کے باس الثدكے رسول ررروو<sub>ي</sub> فاتبته بو ضويه وَحَاجَتِهِ ( ا ) آپ هنگووضوکا (پانی) سَلْ يس ميں پيش كرتا تھا اور دوسری ضرورت کی چیزیں رود و فَقَالَ لِيْ بس آپھے نے محفر مایا مانگ یس میں نے عرض کما مُرَافَقَتَكَ ر و رو اسئلك فِي الْجَنَّةِ (٢) میں مانگتاہوں آپهاکاساتھ جنت میں

#### المالحين اردوثر والطالبين

| -68               |                             |                             |                              |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                   | قُلْتُ                      | آوٌ غَيْرَ ذٰلِكَ           | قَالَ                        |
| ليا               | نگ) میں نے عرض              | کچھاس کےعلاوہ بھی (ما       | انہوں نے کہا                 |
|                   |                             | قَالَ                       | هُوَ ذَاكَ                   |
| اساتھ چاہتاہے)    | (اگر جنت میں میر            | تُوآپ للے نے فرمایا         | وہی ایک خواہش ہے بس          |
| يود (٣)           | بِكُثْرَةِ السُّجُ          | عَلٰى نَفُسِكَ              | فأعِنِّي                     |
| ت کے ساتھ         | سجدوں کی کثر                | ا پی ذات پر                 | توميرى مددكر                 |
| ( ترمذ <i>ی</i> ) |                             |                             |                              |
|                   |                             | ,                           | تشرت الخ                     |
|                   |                             | ک ومصلّی وغیرہ ہے۔          |                              |
| ~ <i>4</i>        | ی خواہش ہونی چا <u>۔</u>    | سول بھا کی ریسب سے برد      | ۲۔ واقعی سیجے عاشق ر         |
|                   |                             | ا کی برکت سے پوری امر       |                              |
|                   |                             |                             | ر تھیں ، آپ ﷺ کی شفاعت       |
| ن ،شب باشی        | و در<br>توتمه فِسي الْمُكَا | س) كَيْسًا وبَيْساتًا ويَدُ | لغات: أَبِيتُ بَاتَ (ض       |
| سأتقى ہونا۔       | رت ـ مُرَافَقَةُ وَفَقه،    | وضوكا بإنى بضه الواؤ عطها   | كرنا _بِوَصُونِهِ:بفتح الواؤ |
|                   |                             |                             |                              |

(( ·······))

# ۵۔نماز کے لیےصف بندی کااہتمام

وَعَنِ النَّعْمَانَ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْسَوِّى مِهُا الْقِدَاحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْسَوِّى مِهُا الْقِدَاحَ حَتَّى كَانَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَاى آنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ (١) ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا (٢) فَقَامَ حَتَّى كَانَّ وَرَاى آنَ يُنْ وَمُو هِنَ الصَّفِ فَقَالَ عِبَادَ كَادَ آنْ يُنْكَبِّرَ فَرَاى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِ فَقَالَ عِبَادَ اللهِ لَتُسَوَّنَ صُفُو فَكُمْ (٣) .

وَعَنِ النُّعْمَانَ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نعمان بن بشير رضى التدعنه روایت ہےانہوں نے کہا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيُسَوَّى صلی الله علیه وسلم سیدها کرتے تھے اللدكےرسول و و در صفو فَنا كَانْمَا يُسَوِّي جاري مقول كو (آپ ﷺ)سدهاکریں گے الُقِدَاحَ تيرول كو اس کے ذریعے یہاں تک کہ أنَّا قَدْ عَقَلْنَا ر ای عُنهُ ( ا ) كرمجه كئ بين بم د مکھلیاآپ بھانے اس (صفین درست کرنے) کو خَرَجٌ يَوْمًا (٢) فَقَامَ ایک دن نکلے (حضور ﷺ) اور انماز پڑھانے کے لیے) کارے و اَنْ يُكْبَرَ كَادَ آپ الله تكبير كينے كے یہاں تک کہ فُرای آپ ایک آدی کو آگے نکا ہواہ يس ديکھا

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| فَقَالَ                   | مِنَ الصَّفِ           | صَدُرُهُ      |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| بس آپ الله فرمایا         | صف ہے                  | اس كاسيينه    |
| صُفُوْ فَكُمْ             | رُور ۾ يَ<br>لَتُسونَ  | عِبَادَ اللهِ |
| ا پنی صفول کو             | تم ضرورسيدها كرو       | الله كے بندو! |
| بَيْنَ وَجُوهِ مِكْمُ (٣) | لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ | آوُ           |
| الله تهارے چروں کے درمیان | مخالفت پیدا کردیں گے   | Ï             |
| ئےگی) (رواہ مسلم)         | ( دلول میں پھوٹ پڑجا   |               |
|                           |                        | .4- 25        |

تشرت:

۔ یعنی ہمیں صفیں سیدھی رکھنے کامسلسل فرماتے رہے تی کہ ہماری عادت بن گئی۔ ۱۔ نماز پڑھانے کے لیے جب ججرہ شریفہ سے باہر آتے تو صحابہ کرام مسفیں درست کرلیتے۔

لغات: لَيُسَوِّى المشىء: ورست كرنا، سيدها كرنا، سَوِى (س) سَوَى السَرَّجُلِ، ورست كام والا مونا ـ الْفِقدَاح: جُعْ ہِ قدح كى اس تيركو كہتے ہيں جو بغير پراور وهارك مو اس كى جمّ اللّه والد حاور قدحان جمي آئى ہے ـ بَادِيّا بَدَا (ن) ، بَدَا طَامِر مونا، صفت كاصيف بَادٍ آئى ہے ـ لِلُهُ خَولِهَا إلى اَدْبَادٍ كُمُ الْمُورَادِ بِالْوُجُورُهِ الذَّواتِ اَوْ قُلُونِ ـ ـ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اَوْ قُلُونِ ـ ـ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ الللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاتِ اللّهُ اللّه

(( ·······))

## ۲ ـ جاراعمال پر جنت کی خوش خبری

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَجُهَهُ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُهَهُ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُهَهُ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُهَهُ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُهَهُ لَيْسُ اللهُ وَجُهَهُ لَيْسُ اللهُ النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ (۱) وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ (۲) وَصِلُوا الْارْحَامَ (۳) وَصَلُّوا السَّلَامَ (۱) وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ (۲) وَصِلُوا الْارْحَامَ (۳) وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (۲) تَذْخُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ .

++++++++

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حفرت عبدالله بن سلام الله رضى الله عنه سے روایت ب انہوں نے کہا قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ لَمَّا آپ اللهديمي جسوقت تشریف لائے د و جئت فَلَمَّا بري<sup>و</sup> و تسنت خوب د مکھ لیامیں نے تومیں (آپ کی زیارت کے پس جس وقت لية بكي خدمت ميس) آيا عَرَفْتُ آنَ 了上題之家一百 سے شک میں نے پیجان کیا کہ فَكَانَ أَوَّالُ لَيْسَ بِوَجُهِ كُذَّاب وجهة جھوٹا چہرہ نہیں ہے یس پہلی و ہبات آپ الله کاچره ياايها النّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ( ا ) مَاقَالَ جوآپ للے نے ماکی تھی سلام كو پھيلاؤ ا بےلوگو! (وه پیچی که)

وَصَلُّوا ا بِاللَّيْلِ وَصِلُوا الْكَارُحَامَ (٣) وَ أَطْعِمُوا الطَّعَامُ (٢) اور کھانا کھا آؤ اورراتو ں کونماز پڑھو اوررشتهٔ دار کی کوچوڑ و الُحَنَّة وَ النَّاسُ نِيَامُ (٣) رو ووو تدخله ا (جسوفت)لوگ ورجهون داخل بوجاؤ كيم جنت میں (ان جارکاموں کے کرنے کے بعد ) بسكلام سلامتی کےساتھ (رواه التومذي وابن ماجه والدارمي) تشريخ: باہمی محبت بڑھانے کا بدمجرب نسخہ ہے۔ صدقہ سے مال میں برکات پیدا ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ اللہ کی رضاء \_۲ كاذر بعيه ہے۔

سے رشتہ داری کوتو ڑہے بچاناان ہے حسن سلوک کرنا محبوب عمل ہے۔ میں میں میں میں ال کی طرف میں گئی ان سے استعمال ہے۔

س۔ اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے مائکنے والوں کے لیے عنایات کے اعلان مورے ہوتے ہیں۔اور بندگانِ البی راز و نیاز ہے اپنی راتوں کوروش کرنے کے لیے نماز

تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔

لغات: تَبِيَّنْتُ تَبِيَّنَ الشَّيْءُ واضح مونا، ظاہر مونا، أَفْشُوْ الْفُشَاء، اِفْشَاءُ الشَّيْءِ، كَامِلانا، فَشَا (ضَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

(( ------))

المجرب كم البهجاوبي باقى ہے

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّهِمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَابَقِى مَنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا قَالَ بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّهِمْ وَعَنْ عَائِشَةَ (حفرت)عائشه رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں (آپ کے گھر والوں) نے شاة فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْهُ رو د ذبحه ا نی سلی الله علیہ وسلم نے یو جھا ایک بکری کو ذرج كما عِنها قَالَتْ مَايِقِيَ اس ( بکری) میں ہے مجھ باقی ہے؟ (حفرت عائشنے) کہا الاَّ كَتفُهَا منها مَايِقِيَ مگراس کا کندها اس ( بکری) میں ہے تہیں ہے باقی <u> گ</u>لُهَا قَالَ بقي باقی ہے آپ الله نے فرمایا سب کاسب (اللدکے یاس) غُبُرُ كَتفها

سوائے اس کے کندھے کے (کیونکہ وہ خودکھالیا گیاہے) (رواہ الترمذی)

تشریح: فضائل کی کتابیں صدقات کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ پورا پورا گھر رب کی راہ میں خرچ کرنے میں یہی جذبہ کار فر ماہے جواس حدیث سے مترشح ہو رہاہے کہ جورب کی راہ میں دیایا خیرات کر دیاوہ خزانہ آخرت میں جمع ہور ہاہے۔

لغات: كَتِفْهَا: شانه، كندها، جمع كَتِفَةٌ ، أكْتَافُ.

## ٨- ہرمرنے والا آرام پالیتا ہے یا آرام دے دیتا ہے

وَعَنُ آبِي قَتَادَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَمَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالُ مُسْتَرِيْحٌ أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ فَقَالُواْ يَارَسُولَ مُرَّ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُسَارَاحٌ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نُصُبِ الدُّنْكَ (١) وَاذَاهَا إلٰى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبُدُ الْفَاجِرُ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ (٢) .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ آبِي قَتَادَةً رضی الله عند سے روایت ہے بشک وہ حضرت ابوقياده رَسُولَ اللهِ اللهِ أنَّا كَانَ يُحَدِّثُ بان کرتے تھے الله كرسول الله ىيكە فَقَالَ مُرَّ عَلَيْه بجنازة کے پاس سے گزرا يس آپ الله فرمايا ابك جنازه و درر ۵ دو منه اس ہے آرام پایا گیا (اس جناز ووالا) آرام یانے والا بے یا مَا الْمُستَرِيْحُ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مسترتح اے اللہ کے رسول عظم یں انہوں نے کہا ردو دو د و العبد المؤمِن دو درر و دو والمستراح مِنه فقال اورمستراح مندكياب مومن بنده يسآب بلكان فرمايا مِنْ نُصُبِ الدُّنيَا (١) وكأذاها يَستريخ اوراس کی تکلیفوں ہے دنیا کی مشکلات سے آرام یا تاہے

#### المالحين اردوش حدائق الصالحين اردوش

إلى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يستريح الله كى رحمت كى طرف اور بدکارآ دی آرام یاتے ہیں وَالشُّجُو منه العباد وَالْبِلَادُ اورشهر ای ہے بند ہے اور درخت وَ الدُّوَّابُ (٢) اورحانور

تشريخ:

(رواه البخاري ومسلم)

ا۔ مؤمن اعمال کی تکلیف اورلوگوں کی تکالیف سے نجات پاجا تا ہے اور رحمت اللی کی آسائشوں میں بہنچ کر جنت کے مزیلوٹراہے۔

فاست کی وجہ سے رحمت اللی کا نزول زکار ہتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز تکلیف میں ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد ہر چیز اسکے شراور خوست سے آرام میں آ جاتے ہیں۔ کیونکداس کے ہر سے اعمال رحمت سے دوری کا ذر لیدہیں۔

لغات: ألمُ سُتَويْحُ إِسْتَواحَ، إِسْتِواحَةً آرام بإنا ، إلَيْهِ سكون بإنا، اسم فاعل مُستَويح اوراسم مفعول مُسْتَرَاحُ بِ- اَذَاهَا: (س) اَذَى و اَذَاةً ، تَكليف إِنا - الدَّوَّابُ: الدَّابَّةُ

کی جمع ہے، جمعنی ہررینگنے والا جانور۔

### ٩ ـ روزه دار کارزق جنت میں

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَحَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ وَمَا يَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْغِدَاءَ وَهُو يَتَغَدُّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْغِدَاءَ يَابِلَالُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ (١) يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ وَسُولُ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ وَسُولُ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَالَ اللهِ عَنَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَاكِنَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاكِنَةُ مَا اللهُ عَنْدَةً (٢).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ بُرَيْدَةً قَالَ روایت کرتے ہیں کہ رضى اللدعند عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَا َ بلَالْ الله كرسول الله ك ياس بلال حاضر ہوئے ررر ا تتغذي فَقَالَ وهو صبح کا کھانا کھارہے تھے لیں فرمایا جب كرآب الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعِدَاءَ رَسُولُ اللهِ صلی الشعابی و کلم نے کا مارے ساتھ ) کھانا کھاؤ اللد کے رسول قَالَ إِنِّي صَائِهُ (١) يَابِلَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو (حضرت بلال) نے عرض اے اللہ کے رسول عظم اےبلال كماميس روزه دار بول فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَاكُلُ رِزُقَنَا ہم اپنی روزی (اسی دنیا) میں کھارہے ہیں يس آپ للے نے فرمایا وَفَضُلُ فِي الْجَنَّةِ رِزْقُ بِلَالِ اور باقی ہے (روزہ کی مجہے) بلال کی روزی جنت میں

اَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ إِنَّ الصَّائِمَ الْمَعَرْتَ يَا بِلَالُ الْمَائِمَ الْمَائِمَ الْمَائِمَ الْمَائِوَجَاءَ الْمَائِوَجَاءَ الْمَائِوَجَاءَ الْمَائِقَ الْمَائِقَ الْمَائِقَ الْمَائِقَ الْمَاكِلَ عِنْدَهُ (٢) لِيُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا الْكَلَ عِنْدَهُ (٢) لِيُسَبِّحُ عِظَامُهُ مَا اللَّهُ الْمَائِقُ الْمَاكِلُ الْمَاكِلُ اللَّهُ الْمَاكِلُ اللَّهُ الْمَاكِلُ اللَّهُ الْمَاكِلُ اللَّهُ الْمَاكِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّ

( رواه البيهقي )

تشريخ:

ا۔ ظاہر َے بیفی روزہ تھا اگر فرض ہوتا تو حضور صلی التدعایہ وسلم بھی رکھتے۔ ۲۔ روزہ دارافطار تک ایک عبادت میں مصروف رہتا ہے اس لیے اس کے اعضاء کو تبیج پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے جماعت کی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے نمازی کو پڑھنے کا ثواب ملتار ہتا ہے۔

لغات: تَعَدُّى عَدِى (س) غَدًّا مَنْ كا كهانا كهانا، اس كے مقابل میں عشا، آتا ہے شام كا كهانا ـ فَ ضُل الله عَلَى الله ع

(( ······))

### ۱۰ بات کرنے کا ایک ادب

وَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي وَسَلَّمْ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى اَبِى فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا (١) فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ اللّٰهُ كَانَ عَل فَقَالَ اَنَا ۚ اَنَا كَانَهُ كَرِهَهَا

++++++++

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حضرت جابِر رضى الله عنه عندوايت به كهتم بين كه

صلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمُ فِی دَیْنِ صلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمُ فِی دَیْنِ صلی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ لِی آپِ اللّٰ نِی آپِ اللّٰ نِی آپِ اللّٰ فَقَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَقَالَ فَقُلْتُ اَنّا فَقَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللل

آئیٹُ النَّبِیَّ میں آیا نبی گان عَلٰی اَبِیْ جومیرے باپ پرتھا مَنْ ذَا ( ا ) کون ہے؟ گانَّهٔ گوِهَهَا

گویا کہآ پ نے اسے نابیند کیا (۲)

(رواه البخارى ومسلم)

تشريح:

ا۔ معلوم ہوا غیب کاعلم صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ کیونکہ آپ نے دروازے پر آنے والے سے یو چھا کون؟

۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مخاطب سے بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ متکلم کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لے۔

لغات: فَدَقَقْتُ بَرَقٌ (ن) دقا، الباب، كَصْلَمْانا\_

(( ·······))

الطلباعلم كى وجه عدر ق مين وسعت بموتى به وَعَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَخَوَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ فَكَانَ أَخَدُهُمَا يَاتِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَخَوَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ فَكَانَ أَخَدُهُمَا يَاتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١) وَالْآخِرُ يَحْتَرِفُ فَكَانَ أَخَدُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَعَلّكَ فَشَكَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ (٢)

وَعَنْ أَنْسِ حفرت السُّ

كَانَ اَخَوَان عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ فَكَانَ دو بھائی تھے رسول الله بھے کے زمانے میں لیس تھا أحدهما الَّنِبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ياتي ان میں سے ایک آ تا نی ﷺ کے ہاس (دین سکھنے کے لیے) يُختَرفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ و الإخو اوردوسرا (بھائی) كمائي كرتاتها یں شکایت کی اس کمانے والے نے النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ أخاه نی سلی اللّه عایه وسلم کو پس آپ آپ اللّه غایم کو اینے بھائی کی لَعَلَّكَ تُرْزَقُ به (٢) رزق دیاجاتا ہے کھے اس کے ذریعے سے شايد ( رواه الترمذي ) تشريخ:

ا۔ علم کے حصول کے لیے بیصا حب دنیاوی کاموں کو چھوڑ ہے ہوئے تھے۔اور یکسوئی سے پڑھتے تھے۔اور دوسرا بھائی کام کرتا تھا۔

۲۔ علم کی برکات میں سے ریجی ہے کہ طلب علم میں مصروف لوگوں کی خدمت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں برکت ہوتی ہے۔

لغات: يَحْتَوِ فُ إِحْتَرَفَ بِيشِهِ اختيار كرنا ، تلاش كرنا ، حيله كرنا ، كما في كرنا \_

(( ·······))

اردوسرے مسلمان کے احرام میں اپنی جگد چھوڑ وے وَعَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْبَحَطَّابِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَحَلَ رَجُلٌ اِلَی رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِی الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ اِنَّ فِی الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ اللَّهِ ﷺ اِنَّ يَتَزَحْزَحَ لَهُ (٢) اللَّبِيُ ﷺ وَنَ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاهُ اَخُوهُ إِنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ (٢)

وُعَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ حضرت واثله بن خطاب صفى الله عنه نے روایت کرتے ہوئے کہا اِلٰي رَسُول اللهِ ﷺ رو» رُجل دَخَلَ حاضربوا رسول الله بلا کے یاس ایک آ دمی وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَزَخْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (١) جب كرآب المحمرين بينه بوع تق يس آب على ايى جكد سے بث گئاس ك(اوب)كے ليے يًا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ الرَّجُلُ یس کہااس آ دمی نے ے ثک اے اللہ کے رسول ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَكَانِ سعة ھگە مىں شادی ہے ل یا ب فرمایا اِنَّ لِلْسُسِلِم ہرمسلمان کے لیے ے ثک البنة بيضروري حق ہے كه إذًا رَأَهُ جب دیکھےاس کو اس كا (مسلمان) بھائی يهر در ر يتۈخۈخ لة ۲۱) این جگدے ہٹ جائے اس (کے ادب) کے لیے ( رواه البيهقي )

تشريخ:

ا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے بزرگ ہو کر بھی دوسروں کا ادب فرماتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔

۲- مسلمان کا احترام کرنے کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعیبحت فر مائی ، بلکہ عمل
 کر کے بھی دکھایا ہے۔

فَتَزَحْزَحَ : دور بونا ، ثِمَّا قَالَ تَسَعَالَى فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاَذْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ . سَعَةً : وَسَعَ (ض\_ح) سَعَةً وُسُعَةً الْسَمَكَانِ ، كَثَاده بونا ، گُنَانَ بَهُ بَائَش بونا \_ قَالَ تَعَالَى لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ \_

(( ······))

### ۱۳۔ کھانے کے تین آ داب

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (١) وَكَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (٢)

++++++++

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ آبِيْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رضی التدعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمربن الي سلمه فِيْ حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) وَكَانَتْ يَدِي ود و وکرما الله كرسول كي كود (يرورش) ميس اورميرام تھ میں بحہ تھا َطِيش تَطِيش فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فِي الصَّحْفَةِ گھوم ر ما تھا یں مجھ ہے کہااللہ کے پیمبر ﷺ نے پالے میں سَمّ اللّه وكل ۔ اینے دائیں ہاتھ سے ( کھانے کے شروع میں ) اور کھا نام كالتمكا

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ (٢)

اور کھا (اس ہے) جو تیرے سامنے ہے (رواہ البخاری و مسلم) تشریح:

ا۔ جھوٹے بیچ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کی محفلوں میں بلکہ کھانے میں بھی شریک ہوتے تھے۔اور آپ انہیں پیار کے ساتھ ساتھ آ داب بھی سکھاتے تھے۔

۲۔ تین آ داب کا تذکرہ ہے۔ (آ) اللہ کا نام لے کرشروع کرنا (۲) کھانے والے کا ایسے سامنے ہے کھانا۔
 ایسے سامنے سے کھانا (۳) دائیں ہاتھ سے کھانا۔

لغات: غُلَامًا: نو جوان، غام ، مزدور، حَنْ غِلْمَانٌ غِلْمَةٌ حِرِجُورِ: الحجو، الحجو گود، عَقَل، گُورُ ك، الحجو، پَقِر قَالَ تَعَالٰي حَرَتَ حِجْوِ. تَطِيْشُ: طاش (ض) طِيْشَ ، كُردْ ثُل كرنا ، عَقَل ذاكل ، ونا حصَحْفَةِ: برابيال جَمْع صِحَافٌ. قَالَ تَعَالٰي يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبَ وَاكُوابٍ. سَمِّ: سَمِّى، يُسَمِّى، تَسْمِيتَهُ ، بهم الله كهنا - يَلِيْكَ : ولى، ولى، ولِيًا فلانا ، قريبٌ ، ونامتصل ، ونا \_

(( ·······))

١٩٠- بسم الله نه بر صف والے كساته شيطان كها تا ہے وَعَنْ اُمَيَّةَ بُنِ مَخْشَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَّا كُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَنْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقُمَةً فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلْى فِيْهِ قَالَ بَسَمِ اللهِ (١) اَوَّلَهُ وَاحِرَةُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُسُمِ اللهِ (١) اَوَّلَهُ وَاحِرَةُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُسُمِ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ (٢)

++++++++

مدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| <b>X9</b>                               |                 |                                 |                          |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                         | گ<br>حَتی       | فَكُمْ يُسَيِّم                 | كَانَ رَجُلُ يَّأْكُلُ   |
| لہ                                      | یہاں تک         | يساس في الله كانام تبيس ليا تفا | ائيبآ دمي كھار ہاتھا     |
|                                         | إِلَّا لُقُمَةً | مِنْ طَعَامِهِ                  | لَمْ يَبْقَ              |
| ~                                       | مگرا یک لقم     | اس کے کھانے ہے                  | باقی نہیں رہا            |
|                                         | الٰی فیہ        | رَفَعَهَا                       | فَلَمَّا                 |
| اطرف                                    | يا اپنے منہ کی  | اس نے اپنے ( آخری )لقمہ کوا ٹھا | يس جس وقت                |
|                                         | اَوَّلَهُ       | بِسْمِ اللَّهِ (١)              | قَالَ                    |
| کے )شروع میں                            | (کھانے۔         | نَام لَيْنَا ہوں میں اللّٰہ کا  | تواس نے کہا              |
| عَلَيْهِ وَسَلَّمْ                      | صَلَّى اللَّهُ  | فَضَحِكَ النَّبِيُّ             | وَاخِرَهُ                |
| بروسلم                                  | صلى الله عليه   | یں ہنے نی                       | اور ( کھانے کے ) آخر میں |
| َ يُعْلَقُ يَا كُلُّ<br>سيطانُ يَا كُلُ | مَا زَالَ الْـ  | قَالَ                           | مو <sub>ک</sub><br>شم    |
| بإشيطان                                 | برابركھا تار    | آپ ﷺ نے فرمایا                  | Þ.                       |
| اللّٰهِ                                 | ذَكَرَ اسْمَ    | فَلَمَّا                        | معه                      |
| رکے نام کویا د کیا                      | اس نے اللہ      | پس ج <b>س وقت</b>               | ال کے ساتھ               |
| (٢                                      | فِی بَطْنِهِ (  | مَا                             | اسْتَقَاءَ               |
| ٹ میں تھا                               | اس کے پیپ       | 9.                              | تے کرڈالا                |
|                                         |                 |                                 |                          |

(رواه ابو داؤد)

### تشريخ:

ا۔ ہم اللہ کھانے کے شروع میں نہ پڑھ کیس تو ہمیں حدیث میں ندکورہ دعاء جب بھی یاد آئے پڑھنے کی ہدایت ہے۔ یاد آئے پڑھنے کی ہدایت ہے۔

۲۔ شیطان کے ساتھ کھانے کی خوست سے برکات ختم ہوجاتی ہیں لیکن اللہ کا نام شروع
 میں لینے کی دجہ سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور شیطان ساتھ نہیں کھاتا۔

اس حدیث مبارکہ میں شیطان کی تئے حقیقی معنیٰ پرمحمول ہے اوربعض اہل علم کے نز دیک اس کامفہوم یہ ہے کہ کھانے کی بر کات جوشیطان کی وجہ سے رُکی ہوئیں تھیں وہ اس دعاکے پڑھنے سےلوٹ آئیں۔

## ۵ر ہرمسلمان کوثواب کاشوق ہونا ج<u>ا</u>ہیے

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثُحُنّاً يَوُمَ بَدُرٍ كُلُّ.

ثَلْغَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ فَكَانَ أَبُوْ لُكِابَةً ﴿ وَعَلِيٌّ ابْنُ آبِي طَالِبِ زَمِيلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ وَسُولِ اللهِ ﴾ وَسُولِ اللهِ ﴾ قَالَا نَحُنُ نَمْشِيْ عَنْكَ (٢) قَالَ مَا أَنْتُمَا بِاقُوٰى مِنْى وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمَا .

++++++++

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رضى الله عندس روایت ہے کہ حضرت عبداللدبن مسعود كُلُّ ثَلْثَةٍ عَلٰی بَعِیْرِ كُنَّا يَوْمَ بَدُرِ هرتين آ دمي بمغزوه بدرواليون تنص ایک اونٹ پر زَمِيْكَيْ رَسُولِ اللَّهِ (١) وَعَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ آبُو لُبَابَةَ عَلَيْهِ رسول اللذكے ساتھ سوار تھے اورعلى بن ابوطالب يس ابوليا به هظفه قَالَ فَكَانَتُ عُقْبَةُ رَسُول اللهِ ﷺ اذَا جَاءَ تُ نى كريم الله كى بارى جب آتی تقی اس وفت انہوں نے کہا

#### حدائق الصالحين اردوشر زادالطالبين

| عُنْكَ (٢)            | نَحْنُ نَمْشِي          | قَالَا         |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| آپ لھا کی طرف ہے تو   | ہم چلتے ہیں             | وه دونو ل کہتے |
| باَقُوٰى              | مَا أَنْتُمَا           | قَالَ          |
| زیاده طافت ور         | نہیں ہوتم               | آپ نے فر مایا  |
| Ű                     | وَمَا                   | مِنِی          |
| میں                   | اورنېيں ہوں             | <u>~ 8.</u>    |
|                       | عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمَا | بأغنى          |
| ( رواه في شرح السنة ) | تمہاری نبیت ثواب ہے     | بے پرواہ       |
|                       |                         | تشرتح:         |

ا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ ؓ ہے ملے جلے رہتے تھے، امتیازی شان کی نہ خواہش تھی، نہ پیدا ہونے دیتے تھے۔

۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ آپ اپنی باری کا کام برابر کرتے تھے۔ تا کہ انصاف برقرار
 رہے۔

س۔ لیمنی تمہاری طرح میں بھی عمل کی زندگی گزار کراپنے رب کوراضی کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہوں۔اور ہرعمل میں آ گے بڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔

لغات: يَوْمَ: بَمِعَىٰ دن ، وقت ، جَمِع ايام \_ بَعِيْرٍ : وه اون جس كى عمر جارسال يا نوسال بو، جَمَع بِعَنُورَانٌ ٱتَى ہے \_ زَمِيْسِلِنْيُ: سوارى پر يَحْجِي بيٹنے والا ، ساتھى ، ہم جماعت ، جَمع زُمُلَاءُ \_ عُقْبُةُ: بارى ، جَمع عُقَبٌ ، عَاقِبٌ ٱتَى ہے \_

(( ······))

### ۱۲۔ گناہوں سے بحاوُ کانسخہ

وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ ( أ ) فَقَالَ امْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانكَ (٢) وَلِيَسَعّْكَ بَيْتُكَ وَابُكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ رضی الله عند سے روایت ہے کہ کہا عقبه بن عامر فقلت رَسُولَ الله عِلَى لَقَيْتُ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے میں نے کہا مَا النَّجَاةُ ( ا ) آمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ (٢) فَقَالَ نجات کس چیز میں ہے تو آپ نے فرمایا قابومين ركهايني زبان وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ رو*و* ئىتك وكسكفك اوراینے گناہوں پررویا کر تیرے لیے تیرا گھر اورجاہیے کہ کافی ہوجائے ( رواه احمد والترمذي )

### تشريخ:

ا۔ بزرگوں سے نفیحت کروانی جا ہے۔اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ۲ زبان کی حفاظت ۔ الا یعنی ۔ غیبت ۔ بدگوئی غرض بے شارفتنوں سے بیچنے کا ذریعہ ہے۔ س- گھرمیں میسوئی کے ساتھا ہے رب کی بندگی کرے۔باہرا شد ضرورت کے بغیر نہ نکلے۔ ۳ ۔ گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ ندامت کے آنو بہانا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔

لغات: أَمْلِكِ : (ض) مِلْكًا مَلْكًا ومِلْكَا الشَّيْءَ ، ما لك ، ونا - أَبْكِ بَكِي (ض) بكاء،رونا\_خَطِينَتِكَ جَمِعنى كناه جَمْ خَطايًا،خَطِيءَ، (س) خَطاءً مِمعنى عَلطى كرنا\_

### ے ا\_معو ذتین کے ذریعہ دم کی تا ثیر

وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلَّى فَوضَعَ يَدَةً عَلَى الْاَرْضِ فَلَدَغَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّى فَوضَعَ يَدَةً عَلَى الْاَرْضِ فَلَدَغَتُهُ عَقْرَبٌ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْعَقُرَبَ مَا تَدُعُ مُصَلِّيًا وَآلَا غَيْرَةً اَوْ (قَالَ) نَبَيًّا وَعَيْرَةً ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِه خَيْثُ لَدَغَتهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّ ذُهَا بِالْمُعَوَّ ذَيَيْنِ .

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَعَنْ عَلِتَي رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اورحضرت على صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُو لُ اللَّهِ رور بینا الله کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے اس دوران کههم فُوضَعَ يُصَلِّى ذَاتَ لَيْلَةِ آينمازير هدم تق يس ركھا ابكرات فُلَدَغَتِهُ عَلَى الْأَرْض نَدَهُ پس ڈس لیا اس ہاتھ کو ز مین پر آب بھے نے اینا ہاتھ بنعله فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَقْرُ بُ ایک بچھونے يس ليا التدكي يغبر الله في ايناجوتا فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَتَلَهَا قَالَ بس جب آپ افارغ ہوئے تو فرمایا اورا ہے مارڈ الا مَا تَذُعُ العَقْرَبَ العَقْرَبَ لَعَنَ اللَّهُ کہبیں چھوڑ تا ہے لعنت كريالتد بچھو پر

|                                       |                   | V                                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| مُصَيِّيًا                            | وَّلَا            | غَيْرَهُ                              |
| حسى نمازى كو                          | اور نه بی         | غیر(نمازی) کو                         |
| اَوُ (قَالَ )                         | نَبِيًّا          | وَّغَيْرَهُ                           |
| یا (یوں فرمایا کنہیں جھوڑ تاوہ کسی )  | ننې کو            | اور(نه) کسی دوسرے کو                  |
| ثُمَّ دَعَا                           | بِمِلْحِ وَّمَاءٍ | فَجَعَلَهُ                            |
| پرآپ للے نے منگوایا                   | سيجه يمك اور بإنى | یس ڈال دیاا ہے                        |
| فِي إِنَاءٍ                           | ثُمَّ جَعَلَ      | ر و گئ<br>يصبه                        |
| ایک برتن میں                          | پھرشروع ہوئے      | آپُوال رہے تھے                        |
| عَلٰی اِصْبَعِهٖ                      | حَيْثُ لَدَغْتَهُ | وكثمشنحها                             |
| اے اپنی انگلی پر                      | جہاں۔۔اس(بچھو)نے  | ماتھا اوراس جُلہ پر ہاتھ پھیرر ہے تھے |
| وَيُعَوِّ ذُهَا بِالْمُعَوَّ ذَيَيْنِ |                   |                                       |
|                                       | _                 |                                       |

اورمعوذ تین ( قل اعوذ پر بالفلق ۔ قل اعوذ بر ب الناس) *رمورے تھے* تشریح: کسی ایذاءوتکلیف دینے والے جانور کو مارڈ الناجائز ہے۔ پیمل آپ ﷺ کے فعل سے ثابت ہو گیا۔اور دوسری خاص بات بیک قرآن کریم کی آیات سے دم کرنا جائز ہے۔جس تعویذ کی عبارت میں شرکیہ الفاظ ہوں یا بے معنیٰ الفاظ ہوں ان سے تعویز درست

لغات: فَلَدَغَتْهُ لَمَدَ عُرف لَدُغًا وَتَلَدُّغًا بَعَن وْساعَقُرَبْ: كِهوجع عَقَارب، مُحرى كى سوئى كوبھى كہتے ہيں۔فَدَاوَلَها مُنَاوَلَةً بمعنى دينا ،مُريهاں مرادلينا ہے۔نَعْل: جوتا، ہر وه چیز جس سے قدم کی حفاظت کی جائے۔ مِلْحٌ: نمک، جمع مِلاحٌ. قَالَ تعالٰی هٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ \_ يَصُبُّهُ: صَبُّ (ن) صَباالماء ، ياني بهانا، انتيلنا \_ يَمْسَحُهَا مسح (ف) مَسَحًا يَكَةً، باته يهيرنا يعُقو ذُهَا: پناه من وينا، تعوُّ ذَ، ال في پناه لي

### ۱۸۔احکامات ظاہر پر لگتے ہیں

وَعَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٌ فَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٌ فَالَّابُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَذَهَبْتُ اَطَعَنُهُ فَقَالَ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَعَنْ أُسَامَةَ بُن زَيْدٌ قَالَ بعثنا اسامہ بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى أَنَاسِ مِّنْ جُهَيْنَةَ صلی الله علیه وسلم نے (قبیله ) جبینه کے لوگوں کی التدكے پیغمبر طرف (جہاد کے لیے) فَذَهَبْتُ اَطَعَنْهُ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَأَتَيتُ ان میں سے ایک آ دی کے پاس پس میں اسے نیز و مارنے ،ی نگا يس ميں پہنچا فَقَالَ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ 47:000 4-1-09 كهاس نے لاالمالاالله كہا يس ميں نے اسے نيز همار ديا اوراسے جان سے مار ڈالا ر در دور فاخبرته إِلَى النَّبِيِّ ﷺ د و فَجنت نی کریم ﷺ کے پاس اور میں نے وہ واقعہ بیان کیا يس ميس آيا اقتلته وَقَدُ شَهِدَ فَقَالَ آپ نے اے مارڈ الا؟ جب کہ اس نے گواہی دی يسآب بھے نے فرمايا اَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ود و قلت يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے بیٹمبر ﷺ لا الهالا الله كي میں نے کہا

إِنَّمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ تَعَوُّذُا قَالَ بِهِ الْمَافَعَلَ ذَٰلِكَ تَعَوُّذُا قَالَ بِهِ الْمَالِيا بِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کیوں نہیں چیرڈ الاتونے اس کادل؟ (مشکوٰۃ)

تشری : ملاعلی قاریؒ نے امام نوویؒ سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث پاک سے سہ اُصول معلوم ہوا کہ احکامات تو ظاہر کے مطابق لگتے ہیں۔ باقی اس کے ول میں کیا حقیقت ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: اَطْعَنُهُ: (ن ف) طَعْنًا نیزه مارنا فَهَلاً: کَلم تَضیض وَتَدَیم ہے مرکب ہے (هل اور لا ہے) عَلم اگر مضارع پر داخل اور لا ہے اور اگر مضارع پر داخل ہوتو برا محتیخت کرنے کے لیے اور اگر مضارع پر داخل ہوتو برا محتیخت کرنے کے لیے آتا ہے۔ شَقَقُتُ: شَقَّاً (ن) شَقَاً وَمُشَقَّاً ، وشوار ہونا۔

(( ······))

# 9- برد بارى اوراخلاق عظيم كاايك واقعه

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ آنَ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ آنَ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللّٰهِ عَنْهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُل

++++++++

وَعَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

حضرت ابو ہریرة رضی اللّٰه عَنْهُ قَالَ

حضرت ابو ہریرة رضی اللّٰه عَنْه تَقَاضی رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

کہایک (یہودی) آدی نے رسول اللہ ﷺ عقرض مانگا

فَاغُلُظُ لَهُ فَهُمَّ لِللّٰهِ ﷺ

پس (قرض مانگٹے میں) اس نے آپ پُرٹن کی (بید کھیکر) ارادہ کیا

پس (قرض مانگٹے میں) اس نے آپ پُرٹن کی (بید کھیکر) ارادہ کیا

| اَصْحَابُهُ                | فَقَالَ                          | دَعُوهُ                             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| آپ کے سحابہ نے (اے         | توآپ الله في ال                  | اسے چھوڑ ہے رکھو                    |
| مارنے یا دھمکانے کا)       |                                  |                                     |
| فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ | مَقَالًا                         | وَ                                  |
| يس يقيناحق والے کے ليے     | بولنا(جائز)ہوتاہے                | اور                                 |
| ا درو<br>اشتروا            | <b>1</b>                         | بعيرا                               |
| خ پدرو                     | اس ( کے قرض کی ادا میگی ) کے لیے | ايك اونث                            |
| فأغطوه                     | اِیَّاهُ                         | قَالُوْا                            |
| يس د بےدووہ                | د ا                              | (صحابہ کرامؓ نے) عرض کیا (اپنے پاس) |
| لَا نَجِدُ                 | ٳڵۜ                              | ٱفْضَلَ مِنُ سِنِّهِ                |
| نہیں پاتے ہیں ہم           | گر                               | اس (كاونك) سيزياده عمر كا           |
| قَالَ                      | درو دو<br>اِشتروه                | فَاعْطُونُهُ إِيَّاهُ               |
| آ پھلنے فرمایا             | ( کوئی ہات نہیں )ای کوخر یدلو    | اور دے دووہ اے                      |
| فَاِنَّ                    | ر در م د<br>خير کم               | آ در مرم و<br>آحسنگم                |
| یں بےشک                    | تم میں بہتروہ ہے                 | (جو)تم میں سے احچھاہے               |
| قَضَاءً                    |                                  |                                     |
| ( 500 ( 73)                |                                  |                                     |

(رواهما بخاری) (رواهما بخاری)

تشریک: اس حدیث ہے گئی امور متفاد ہوتے ہیں۔

(۱) ۔ آپ ﷺ کے عظیم اخلاق ۔ (۲) اشد ضرورت میں ادائیگی کی نیت ہے ادھار لینا جائز ہے۔ (۳) قرض خواہ قرض ما تکنے میں قاضی کے ذریعہ تخی بھی کرسکتا ہے۔ (۴) قرض بہتر طریقہ ہے لینی بروقت ادا کرنا چاہیے۔ ہوسکے تو قرض کی ادائیگی کے ساتھ کچھٹر ید بھی دے دے ۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ اس حدیث

#### مبارکہ سے غصہ بی جانے اور بر داشت کا سبق ملتا ہے۔

لغات: تَقَاطَى اللَّيْنَ، قَرض وصول كرنے كى باتيں كرنا، قَطَى (ض) قَطَاءَ حَاجَةٍ ضرورت بورى كرنا ـ فَأَغْلَظَ: فِي الْقُولِ، تَحْت كلامى ہے بیش آنا، غَلَظَ (ن ض ك) غَلَظًا وَغِلْظَةً مونا، تحت بونا \_هَمَّ: (م) هَمَّا بِالشَّى عِ اراده كرنا \_قَالَ تَعَالٰى وَلَقَدُ هَمَّتُ به وَهَمَّ بها. مَقَالًا: قَالَ يَقُولُ كَهَا، بولنا \_

(( ······))

## ۲۰ کیانابینا ہے بھی پردہ ہے؟

وَعَنُ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُوْنَةُ إِذَا اَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُتَعَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفْعَمْيَا وَان اَنْتُمَا الْسُعُمَا تَبْصِرَانِه .

وَعَنْ أَمْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ

حضرت المسلم، رضى الله عنها عروايت به كروة ضي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُونَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُونَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُونَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُونَةُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُونَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَيْمُونَةً اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بی وہ آئے آپ کے پاس بی فرمایا

الله كيغير للفاني

#### حدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| فَقُلْتُ                       | دو<br>منه                  | إختجبا                            |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| یں میں نے کہا                  | ال                         | پرده کروتم دونو ں                 |
| هُوْ أَعْمِي ؟                 | آگيسَ                      | يَا رَسُولَ اللهِ                 |
| وه نا بدينا ؟                  | کیانہیں ہے                 | اےاللہ کے رسول                    |
| رَسُوْلُ اللَّهِ               | فَقَالَ                    | لَا يُبْصِرُنَا                   |
| اللدك يغمبر                    | پس فر مایا                 | (جو) ہمیں دیکھانہیں               |
| ٱلستما تبصرانه                 | أفْعَمْيَا وَانِ أَنْتُمَا | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ |
| کیاتم دونوںائے نہیں دیکھر ہیں؟ | کیاتم دونو ک بھی نابنی ہو؟ | صلی الله عابیه وسلم نے            |

(رواه احمد والترمذي وابو داؤد)

تشریح:اس واقعہ ہے گئ اسباق ملے۔(۱)عہدرسالت ﷺ میں پر دہ کی پابندی۔ (۲)عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیرمحرم مر دکودیکھیں۔ فتنے کا ڈر ہویا نہ ہو۔

لغات: اَقْبَلَ: متوجه ہونا، سامنے کرنا۔ اِحْتَجَبّا: چِچپنا، پردہ کرنا۔ عَمْیاَوانِ: عُمیاء مفرد ہے عَمِی (س) عَمَّی، اندھا ہونا۔

(( ·······))

## ٢١ حضرت سليمان عليلاا كي فراست

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللّٰهُ قَالَ كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدُهِمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِبْنَاهُمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا النَّهُ ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا النَّهُ ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا اللّٰي دَاؤْدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرُى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بُنِ دَاؤْدَ اللّٰي دَاؤْدَ فَقَالَ اِنْتُونِي بِلللِّمِيْنِ اَشْقَة بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُرى لا فَتَعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُو َ إِنْهُا فَقَضَى لِلصَّغُرى .

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً (حفرت) ابومريرة رضى الله عنه بروايت بكد (وه) نبى كريم على سے بيان کرتے ہیں کہ مَعَهُمَا كَانَتِ امْرَأْتَان قَالَ كه دوغورتين تعين ان دونوں کے ساتھ آپىڭىنىمايا الذِّئْبُ حَاءَ انناهُمَا ان کے سٹے تھے فَقَالَتُ صَاحِبَهُا بإبن إخدهما فَذَهَت ان میں ہے سی ایک کے میٹے کو پس کہااس کی دوسری ساتھی نے یں لے گیا اتكا بإينك ذَهَبَ بے شک لے گیاوہ (بھیڑیا) تیرے بیٹے کو وَ قَالَتِ الْأَخْرِي بإينك إنَّمَا ذَهَبَ بے شک لے گیاوہ (بھیڑیا) تیرے بیٹے کو اور دوسری نے کہا اِلٰی دَاؤُدَ فَقَضى به فتكحا ككمتا

پس وہ دونوں فیصلہ لے کر گئیں (حضرت) داؤد شیماالسام کے پاس بس فیصلہ کردیااس (اڑ کے ) کا

عَلٰى سُلَيْمَانَ بُنِ دَاؤٌ دَ للْكُدْاي فَخُرَ جَتَا يې و ه د ونو ل نکلير (اور پېنچیس)سلیمان بن پڑی کے حق میں داؤدنا پیالسلام کے پاس فأخبرتاه اِئْتُونِي بِالسِّكِيْن فَقَالَ پس انہوں نے ساراوا قعہ بیان کیا کیس انہوں نے فر مایا کەلاۋىمىرے ياك چېرى (تاكە) رو تار يَدْبُكُمَا فَقَالَتِ الصُّغُرُى یں چھوٹی نے کہا كاث (كرة دهاة دها) كردول ال كو تمهار عدرميان هُ ابنها يَرْ حَمُكَ اللَّهُ لَا تَفْعَالُ ابيانەكر ر بیٹاتواس (بڑی) کا ہے اللّه تیرےاو پر رحم کرے للصُّغُاي فَقَضَہ یس فیصلہ فرمایا آت نے اس (اڑے) کا چھوٹی کے لیے (رواہ البخاری ومسلم) تشريح: اس واقع ميں پچھ معلومات ہوتی ہيں ۔(١) حضرت سليمان عليه السلام بحیین میں ہی گھریلو ماحول کی وجہ ہے دینی سمجھ رکھتے تھے۔(۲) فیصلہ کرنے والے کو نفسیات کا ماہر بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض فیصلے دلائل سے مشکل ہوجاتے ہیں۔ لغات:اللِّذَنْتُ: بَهِيْرِيا، جَع ذِنَاب، ذُوْبَان، ذَانِبَ (س) ذَابًا حَباثت مِي بَهِيْر \_ يه كَي

لغات: الذِّنْبُ: بَعِيْرِيا، جَمْع ذِنَاب، ذُوْبَانِ، ذَائِبَ (س) ذَابًا فَبارِت مِين بَعِيْر \_ يى كَلَّ طرح بونا ـ صَاحِبَات اور صَوَاحِب طرح بونا ـ صَاحِبَات اور صَوَاحِب طرح بونا ـ صَاحِبَات اور صَوَاحِب الله عَلَى الله الحاكم، مقدم نے جانا، اكسِّجِيْن: چَهرى، جَمْع سكاكين، السَّجِيْن : حَهرى، جَمْع سكاكين، السَّجِيَّة الحمينان، وقار ـ قَالَ تَعَالَى وَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِجِّيْنًا ـ

# ۲۲\_مقام ومرتبه کے لحاظ کاعملی نمونه

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْشِى إِذْ جَاءَةُ رَجُلٌ مَعَةً حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْشِى إِذْ جَاءَةُ رَجُلٌ مَعَةً حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَعَنْ بُرِيْدُةَ روایت ہےانہوں نے کہا رضى الله تعالى عندے (حضرت)بريده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَسُولُ اللهِ كينكا صلى القدعابيدوسلم رسول التد اس دوران که مَعَهُ حِمَارُ إِذْ جَاءَهُ وَجُلْ رد د يمشي پیدل چل رہے تھ اوا تک ایک آدی آپ کے پاس آیا اس کے ساتھ (اس کا) ایک گدھاتھا ٳۯ۠ػۘڹ يًا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (میرے ساتھ) سوار ہوجائے ا بےاللہ کے رسول ﷺ اس نے عرض کما رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَتَأَخُّو الرَّجُلُ فَقَالَ رسول الله بي نے يسفرمايا اوروه آ دی پیچھے ہٹ گیا بصَدُر دَاتَّتِكَ أحق لَا النَّتَ ا بی سواری کے اگلے تھے کے زياده حق دارين نہیں! (بلکہ) آپ تحعله آن (آپ) فاص كردين ايخ حصكو ىيكە حَوَلتِهُ لَكَ قَالَ میں نے اس کوآپ کے لیے خاص کردیا اس نے عرض کیا میرے لیے

فَرَكِبَ

پھرآ ڀُسوار ہو گئے

( رواه الترمذي )

تشریح: چنداسباق جواس واقعہ ہے ملے۔(۱)حقوق کی رعائت کی اعلیٰ تعلیم۔ (۲) شاگر د ہویامریدیاعقیدت مند ،ہبر حال ان کے حقوق کا لحاظ ضروری ہے۔ (۳) آپ صلی اللہ عایہ وسلم کی کمال انکساری کہ آپ ﷺ نے سواری کے پیچھے جیٹھنے میں کوئی عارمحسوں نہ فرمائی۔

لغات: تَانَّوْرَ: يَتِهِ مونا صَدُرٌ: سِنه سامنے كاحصه، جمع صُدُورْ. تَجْعَلُهُ: جَعَلَ \_ (ف) جَعْلًا بنانا ، يهال مراد صراحت كراتها جازت دينا \_

(( ······))

## ٢٣ ـ مزاح نبوي الله كاليك عجيب واقعه

وَعَنْ أَنْسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اِسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ مَا اَصْنَعُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلَ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ تَلِدُ اللّٰهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ تَلِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ تَلِدُ اللّٰهِ عَلْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ تَلِدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَلْ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَالَ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ وَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ

++++++++

| انپی                         | فَقَالَ                           | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| يقيبنامين                    | توآپ نے فرمایا                    | صلی الله علیه وسلم سے             |
| فَقَالَ                      | عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ              | حَامِلُكَ                         |
| يس كمنے لگاو ه آ دمي         | ایک اونٹن کے بیچے پر              | سوار کراؤں گا تخجیے               |
| فَقَالَ                      | بِوَلَدِ النَّاقَةِ               | مَا اَصْنَعُ                      |
| يس فر مايا                   | اونٹن کے بچکا؟                    | کیا کروں گامیں                    |
| وَ هَلُ                      | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | رَسُوْلُ اللَّهِ                  |
| ي                            | صلی الله علیہ وسلم نے             | اللدك يغمبر                       |
|                              | اِلَّا النَّوْقُ؟                 | تَلِدُ الْإِبِلَ                  |
| ( رو اه الترمذی و ابو داؤ د) | سوائے اونٹنی کے؟                  | جنتی ہے اونٹ کو                   |

تشریخ: واقعہ کے چنداسباق(۱) کسی کی دل شکنی مقصود نہ ہوتو مزاح جائز ہے۔ (۲) اہل علم کوبھی اپنی وضع برقرار رکھتے ہوئے لوگوں ہے ہنمی ، دل لگی کرنی چاہیے۔ (۳) ہمیشہ مزاح کی حالت میں رہنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ آپ بھی ہے بھی بھی مزاح کاعمل ملتاہے۔

(( ---------------------------))

# ۲۴ حقیقی نماز ،انداز گفتگواورامیدوں کی وابستگی

وَعَنْ آَبِيْ آَيُّوْبِ الْاَنْصَارِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلْوتِكَ النَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلْوتِكَ فَصَلِّ صَلْوةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمُ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًّا وَٱجْمَعِ الْاَيَاسَ! مِمَّا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ .

++++++++

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ                   | وَعَنْ آبِي آيُّوْبِ الْآنُصَارِي                                                                         |
| رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے                |                                                                                                           |
| رَجُلُ                                  | جَاءَ                                                                                                     |
| ا يک آ دى                               |                                                                                                           |
| عِظْنِي                                 | فَقَالَ                                                                                                   |
| مجهج نفيحت فرمايئ                       | اوراس نے کہا                                                                                              |
| اِذَا                                   |                                                                                                           |
| جب                                      | بسآ ڀ نے فر مايا                                                                                          |
| فَصَلّ صَلْوة                           | فِيْ صَلْوتِكَ                                                                                            |
|                                         | اینی نماز میں                                                                                             |
|                                         |                                                                                                           |
| تَعۡذِرُ                                | وَلَا تُكَلِّمُ بِكَلَامٍ                                                                                 |
|                                         | اورایی بات نه کرگه                                                                                        |
| •                                       |                                                                                                           |
| اورنااميد هوجا!                         | کل کو                                                                                                     |
| •                                       | فِي آيدِي النَّاسِ                                                                                        |
|                                         | لوگوں کے ہاتھوں میں ہے                                                                                    |
|                                         | رضی الله عنه سے روایت ہے<br>رُجُلُّ<br>ایک آ دی<br>عِظُنِیْ<br>عِظُنِیْ<br>مُحِی نُصِیحت فرمائیے<br>اِذَا |

تشریکی: حدیث یاک کے چنداسباق میہ ہیں۔

ا۔ اپنے لیے نفیحت کروالیزایاوعظان کریا کتاب پڑھ کرنفیحت حاصل کرنااچھی بات ہے۔

۲۔ نفیحت مخضر مگر جامع ہوکہ سننے والے اکتانہ جائیں۔

س\_ ہرنماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کرخشوع وخصوع سے پڑھنی ج<u>ا ہ</u>ے۔

۳۔ ہر بات سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے ۔ایبا نہ ہو کہ کل کو بندوں میں یا اللہ کے سامنے معذرت کرنی پڑے۔

۵۔ دوسروں کے مال ومتاع پرنظر رکھنا ، دل کی مفلسی ہے اس لیے نقد سر پر راضی رہنا اور محنت کرنا چاہیے۔

لغات: عِظْ وَعَظْ (ض) وَعُظَّا، وَعِظَةً ، نفيحت كرنا و وَ كُو بِنُو دِيْعًا ، رخصت كرنا ، وَ وَ عُ بَنُو دِيْعًا ، رخصت كرنا ، حِيهِ وَنَا ، الله عَلَى الله وَ مُوْدِعِ : لِينَ زندگى كى آخرى نماز \_ عَذَرً : (ض) عُذْرًا ، الزام سے برى كرنا ، معذرت كرنا - أَلْإِ يَاسُ: نااميدى ، يَنَسَ (ض) اَيَاسًا مِنْهُ نَاميد مِونا \_ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

(( -------))

## ٢٥ \_ حكمتِ نبوي مَثَاثِيَّا كاايك واقعه

وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَ جَاءَ آغْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَامَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلُو مِّنْ مَّاءٍ فَضَاءً بِدَلُو مِّنْ مَّاءٍ فَضَنَّهُ عَلَيْهِ .

|                            | ++++++++                          |                        |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| وَعَنْ أَنَّسٍ             | رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ             | قَالَ                  |
| حفزتانس                    | رضی الله عندے                     | روایت ہے               |
| بينما                      | ء د و<br>نحن                      | فِي الْمَسْجِدِ        |
| اس دور <del>ا</del> ن که   | م                                 | مسجد مليل              |
| مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ      | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | إذَ جَاءَ ٱعْرَابِيُّ  |
| الله کے رسول               | صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے    | احاِ تك أيك ديهاتي آيا |
|                            | رو. م<br>يبول                     | فِي الْمَسْجِدِ        |
| اور کھڑ اہوا               |                                   | مسجدمين                |
| فَقَالَ اَصْحَابُ          | رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ                | رد رد<br>مه مه         |
| يس الله كرسول              | کے صحابہ رہے نے کہا               | رك جا!رك جا!           |
| فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  | لَا تَزْرِمُوْهُ                  | دَعُوْهُ               |
| یس اللہ کے رسول نے فر مایا | اس کومت روکو                      | اے چھوڑے رکھو          |
| فَتَرَكُوهُ                | گ<br>ختی                          | بَالَ                  |
| یس (سحابے)اے چھوڑ دیا      | یہاں تک کہ                        | اس نے بیشاب کیا        |
| ثُمَّ                      | ٳڹۜٞ                              | رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ     |
| A.                         | بےثک                              | الله کےرسول ﷺ نے       |
|                            |                                   |                        |

| دَعَاهُ                | فَقَالَ لَهُ                   | اِنَّ                         |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| اے بلایا               | پس ا <u>ے</u> فرمایا           | ب شک                          |
| لهذه المساجد           | لَا تَصْلُحُ                   | بِشَيْءٍ مِنْ                 |
| بيمنجد يں              | نہیں ہیں لائق                  | ذرابهمي                       |
| هٰذَا الْبُوْلِ        | · ·                            | وَإِنَّكُمَا هِيَ             |
| اس پیشاب کے            | اور گندگی کے                   | بےشک بی(مجدیں)                |
| لِذِكُرِ اللَّهِ       | وَالصَّلُوةِ                   | وَقِرَاءَةِ الْقُرُانِ        |
| الله کی یاد کے لیے     | اور نماز کے لیے                | اورقرآن پڑھنے کے لیے ہیں      |
| آؤ                     |                                | قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ       |
| ١                      | <i>جیبا</i> کہ<br>دی           | الله کے رسول ﷺ نے فر مایا     |
| وَاهَرَ رَجُلًا        |                                | فَجَاءَ بِدَلُوٍ مِّنْ مَّاءٍ |
| اور (اس کے بعد) آپ علا | نے قوم کے ایک آ دمی کو علم دیا | يسوه پانى كالكة ول كرآيا      |
| فَشَنَّهُ عَلَيْهِ     |                                |                               |

اوراےاس (بیشاب) پر بہادیا

( رو ۱۱ البخاری و مسلم)

تشریح: داقعہ بذاہے ماخوذ چندمسائل

ا۔ برائی سے رو کئے کے لیے حکمت عملی کا دامن نہیں جھوڑ نا جا ہے۔

۲۔ آپﷺ کے اس عمل میں کی حکمتیں ہیں۔(۱) دیباتی کوفور اروکتے وہ بھا گیا، مجد زیادہ خراب ہوتی۔(ب)بعد میں اے سمجھانے کاموقعیل کیااوروہ مان گئے۔

س\_ اس واقعه میں مجد کے آ داب کاعلم ہوا کہا سے یاک وصاف رکھا جائے۔

مر زیادہ یانی بہادیے سے زمین یاک ہوجاتی ہے۔

لغات: اغْرَابِیُ: دیباتی، بدو، اس کی جمع اغْرَاب آئی ہے۔ بالَ: (ن) بَوُلًا، پیشاب کرنا۔ مَهُ: اسْمُ فَعَلَ رک جا، شهر جا۔ تَزُرِ مُوْهُ: (ض) زَرْمًا کَائِناً مطلب بیہ ہے کہ اس کو پیشاب ہے نہ روکو۔ اَلْقَدُرِ: میل کچیل، گندگی، پاخانہ، جمع اَقْدُار آئی ہے۔ دَلُوْ: دُول نَدْرُ ومونت دونوں استعال ہوتا ہے۔ جمع دَلَاءٌ، اَدَلُّ، دلی، دلی آئی ہے۔ فَشَنَدٌ: شَنَّ (ن) شَنَّا بہانا۔

(( ·······))

## ٢٦ ـ در بارِنبوت ميں ايك نومسلم وفدكي آمد

وَعَنْ طَلَق بْنِ عَلِي رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَفَدًا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَاخْبَرُنَاهُ اَنَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَاخْبَرُنَاهُ اَنَّ اللّٰهِ مَنْ فَضُلِ طُهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاءَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي اَدَاوَةٍ وَامَرَنَا فَقَالَ الخُرُجُولَ فَإِذَا اللّٰهَاءِ اللّٰهَاءِ اللّٰهَاءُ اللّٰهَاءِ وَاللّٰهِ اللّٰهَاءِ اللّٰهَاءِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَاءِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَاءُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَالْمِرُ شَدِيدٌ وَالْمِرُ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ اللّٰهَاءُ وَاللّٰهِ فَقَالَ مُدّودٌ هُ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلّا طَيْبًا .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ طَلَقِ بُنِ عَلِي قَالَ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طلق بن على أ اِلٰی رَسُولُ اللّٰهِ وَ فَدَّا خرَجنا جماعت کی شکل میں القد کے پیغمبر وَصَلَّيْنَا مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبَايَعْنَاهُ صلی اللدعایہ وسلم کی طرف پس ہم نے آپ سے بیعت کی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پھی بارُضِنا بيْعَةً لَّنا آنَّ و أخبه ناه اور ہم نے آ یا کو پی خبر دی کھ بے شک ماری زمین میں ماراایک گرجاہے

فَاسْتُوْ هَبْنَاهُ مِنُ فَضُلِ طُهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ پھر ہم نے آپ سے مانگا آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی کی آپ نے پانی متلوایا وي ريو وتمضمض فَتُو ضَاءَ اورکلی کی اور پھرا ہے ڈال دیا بيمروضوكها وكمونا فِي أَدَاوَةٍ پهرېمين تقلم د يا ا یک برتن میں ہمارے کیے فَإِذَا أَتَيتُم و د و و د اخر جو ا فَقَالَ جب بيني جاؤ اورفر مايا جاؤ! بيعَتَكُمُ فأكبسروا اَرْضَكُمْ اینے گرجا کو يس تو ژ دو! ا خی زمین میں بهٰذَا الْمَاءِ مَكَانِهَا وَ انْضِحُوا اس یانی کو اس (گرجا) کی جگہ اور حچيزك دو! وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا إِنَّ الْبِلَدَ بَعِيْدٌ ودر قلنا بے شک (جارا) شہر بہت دور ہے ہم نے کہا اورو مال مسجد بنالو! وَالْمَاءُ يَنشَفُ فَقَالَ وَ الْحِرُّ شَدِيدٌ اور(یه)یانی خنگ بوجائے گا تو آ یا نے فرمایا اورگرمی بہت زیادہ ہے فَانَّهُ لَا يَزِيْدُهُ بر ھاتے رہوا سے (پانی ہے ) اپس بے شک وہ (مزید پانی ذالنا) منبیں زیادہ کرے گا الا طيبًا

ر دواہ النسائی) مگر (اُس کی) پاکیز گی کو تشریح: متن حدیث سے واضح ہور ہا ہے کہ جماعت کی شکل میں آنے والے

تشریح: متن حدیث ہے واقع جور ہاہے کہ جماعت کی تنگل میں آنے والے سابقہ عیسائی تھے۔اسلام قبول کرنے کے بعد گر جاگرا کروہاں سے پرانے اثرات ختم کرنے کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے برکت والا یانی مانگ رہے تھے۔

اس صدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ برکت والے (دم کیے ہوئے یا زمزم والے) یانی میں اگراور ملا دیا جائے تو برکت میں کی نہیں آتی۔

لغات: وَفَدْ: جَعْ وَافد كَى ، جَعْ بُوكر چندلوگ كى كے پاس جاني اس كى جَعْ وُفُو دُ اور اوْفَادُ بِهِي آئى ہے، وَفَدَ (ض) وفدا الله عَكَيْهِ ، قاصد بن كرآنا بايغناهُ: بيعت كرنا فَضُلِ : زائد، باقى مائده بيعة ذَرجا كمر لينى عينائيوں كا عبادت كمر جَعْ بيئع، بينعاة ، بيعات آئى ہے۔ قَالَ تَعَالَى صَوَامِعُ وَبِيْعُ السَّوْهَبْنَاهُ: طلب كرنا ، كى درخواست كرنا ـ اكواة : وضوكا جموٹا برتن ، جمع ادوى آئى ہے ـ نَظَحُوا : نَظَحَ (ف) نَضْحًا جَمِعْ الله كرنا ، بائى كاجذب بونا ـ مَدَّة ، يهر كنا ، بإنى دُالا ـ يَنْشَفُ (س . ف) نَشْفًا حَثَل بونا ، بإنى كاجذب بونا ـ مَدَّة ، درن ) مُدَّا ، برهانا ، زياده كرنا ـ

(( ······))

# ٢٧\_ ام المؤمنين والتخاكية وسط الماكية تمتى دعا

وَعَنُ جُويُرِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ عَنِي خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةً حَيْنَ صَلَّى الصَّبُحَ وَهِى فِى مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعُدَ اِنْ اَصْحٰى وَهِى جَلْلَسَةٌ قَالَ مَازَلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقَتُكِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقَتُكِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقَتُكِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقَتُكِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقَتُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُ عَلَى الْمَاتِ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ عَلَيْهَا قَالَتُ بَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمَاتِ اللَّهِ عَرَادٍ لَوْ وُزِنَتُ بِمَا قُلْتِ الْيُومُ لَوزَنَتُهُنَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه عَدَدَ حَلْقِه وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه .

وَعَنْ جُويُرِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنْها الله الله عليه والله عنه والله عنه والله و

#### المائق الصالحين اردوثر كر زادالطالبين

| فِي مَسْجِدِهَا                             | وَهِيَ                      | حَيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ      |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| این (گھرکی)متجدمیں تھیں                     | اوروه (حضرت جوبریه)         | جب كه آپ نے ضبح كى نماز بڑھى |
| بُعْدُ إِنْ أَضْلَحٰى<br>عِاشت كِونت كِ بعد | رَجَعَ                      | ثُمَّ                        |
| حاشت کے وقت کے بعد                          | آ پلوٹے                     | ph.                          |
| قَالَ مَازَلْتِ                             | جَالِسَةُ                   | پیر<br>وَهِیَ                |
| آپنے (دریافت کرتے                           | اسى طرح بليهى تقيي          | (اس ونت بھی )وہ              |
| ہوئے) فرمایا پہلے کی طرح                    |                             | (حفرت جوبریة)                |
| فَارَقَتُكِ عَلَيْهَا                       | ټ و<br>ال <u>ت</u> ي        | عَلَى الْحَالِ               |
| میں نے تخفے صبح حچھوڑ اتھا؟                 | جسرپر                       | ای حال پر ہے تو              |
|                                             | نعَمْ                       |                              |
| نبی صلی اللہ عابیہ وسلم نے                  |                             | تومیں نے کہا                 |
| فرمايا                                      | اسی حال میں بیٹھی ہوں )     |                              |
| بَعْدَكِ                                    | ود م<br>قُلْت               | لَقَدُ                       |
| تیرے (قریبے گزرنے کے )بعد                   | میں نے کیے ہیں              | البته شحقيق                  |
| لَّوْ وُزِنَتْ                              | قُلْكَ مِرَادٍ<br>تين مرتبه | ٱرْبَعَ كَلِمَاتٍ            |
| اگروزن كياجائے (ان كلمات كا)                | تين مرتبه                   | حپارکلمات                    |
| لُوزَ نَتُهُنَّ<br>لُوزَ نَتُهُنَّ          | قُلْتِ الْيُوْمَ            | بِمَا                        |
| تو ان پر بھاری ہو جائیں                     | (جو) تو نے پڑھے ہیں         | ان کے ساتھ                   |
| گے(وہ کلمات پیر ہیں)                        | آج (توپیمیرےکلمات)          |                              |
| عَدَدَ خُلُقِهِ                             | وَبِحَمْدِهِ                | سُبْحَانَ اللَّهِ            |
| برابراس كى مخلوق                            | اوراس کی تعریف کے ساتھ      | پا کی بیان کرتا ہوں اللہ کی  |

وَذِنَةً عُرْشِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ اوراس كِارش كِوزن كِيرابر اوراس كِالمات كَي تعداد كرابر وَرِضَا نَفُسِهِ اوربرابراس کی خوشی کے

(النسائي)

تشری : اس حدیث پاک میں چند کلمات کو پڑھ لینے کا ثواب بہت بڑے وظیفے سے زائد ثواب کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسنون اوراد ہی پڑھنے جائبیں ۔

لغات: بُكُرةً: بمعن صحى حقالَ تعالَى بُكُرةً وَّأَصِيلًا. مَسْجِدِهَا: عبادت خانه، جمع مساجد، سَجَدَ(ن) سُجُودٌ، عبادت كے ليے اپنی پيثانی زمين پر رکھنا اَضْحٰی: بمعنی چاشت كا وقت، افعال ناقصہ میں سے بے لين يہاں پر فعل تام استعال ہوا ہے۔ وُزِنَتُ: (ض)وَزُنًا بمعنی تو لنا حِدَادَ: مثال وطريقه، يہاں پر تعداد كے مطابق مراد ہے۔

(( ······))

## ٢٨ ـ مقام شهادت اور حقوق العباد

وَعَنْ اَبِى قَتَادَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدَبَرِ يُكَافِّرُ اللهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُكَفِّرُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَعُمْ فَلَمَّا اَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ نَعُمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَٰلِكَ قَالَ جِبْرَئِيْلُ.

++++++++

وَعَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

اور حفرت الى قَتَادَة رضى اللّه عنه قَالَ

اور حفرت الى قَتَادَة يَّا رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ ارَأَيْتَ

ايك آدى نے كہا الله عنه كرسول الله الله عنه كا دَيْ سَبِيْلِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللہ کی راہ میں (جنگ کر کے ) بہادری میں اور ثواب کی اگرمیں ماراجاؤں امدکرتے ہوئے نُكُفُّ اللَّهُ ود م غير مُذَبِ ( کیا) ختم کردے گااللہ آ گے بڑھتے ہوئے نه كه بيجه منته موئ رَسُهُ لُ اللّهِ عَنهُ خَطَايَاي فَقَالَ التد کے رسول (مجھے ہے)میرے گناہوں کو پس فرمایا فَلَمَا نعم صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ پس جب صلی الله علیه وسلم نے جي بال فَقَالَ فَاكَاهُ يسآب الشي فرمايا توآب للفي في السيلايا اس نے پیٹھ پھیری كَذٰلكَ قَالَ الاً الدُّدَ بر د نعم جی ماں (اس طرح شہادت ہے گرقرض (معافنہیں ہوتا) اس طرح کہا ہے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ) در دو جبرئيل جرئیل علیہ السلام نے (التدکی طرف سے) (رواه مسلم) تشريح: بيرواقعه بري وضاحت كے ساتھ حقوق العباد كى اہميت بتار ہا ہے۔ كه شبادت ہر گناہ سے یاک کرنے کے باوجود حقوق العباد میں مؤ ٹرنہیں۔ بیا لگ معاملہ ہے کہ اللہ یا ک صاحب حق کو ہی تو فیق دے دیں کہ و ہ اپنا حق خود معاف کر دے۔ لغات:صَابِراً: صَبَرَ (ض) صَبْراً ١ ، بهادري ، دليري كرنا مُحْتَسِباً: تُواب كي اميد ر کھتے ہوئے اس کام کو کرنا۔ مُقْبِلًا: أَقْبِلَ لَهُ متوجه مونا، آنا، مُذْبِرًا: أَذْبَرَ عَنْهُ ، يشت يُصِرنا ، دَبَّر وَتَدُبُّر الْامْرِ ، انجام سوچنا \_قَالَ تَعَالَى كَانَّهَا جَانٌّ وَّلَّى مُدُبرًا . يُكَفِّرُ اللُّهُ: لَهُ الذُّنْبَ ، گناه كا معاف كرنا\_الدَّيْنَ: قرض، جمع ديون، ادين قَالَ تَعَالَى تُوصُونَ بِهَا أُودُينَ۔

# ٢٩- كامياب زندگى كے رہنما اصول

وَعَنْ آبِي فَرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ بِطُولِهِ اللّٰي اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَوْصِيْى قَالَ أُوْصِيْكَ بِتَقُوى اللّهِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَوْصِيْى قَالَ عَلَيْكَ بِتَلَاوَةِ الْقُرُانِ فَإِنّهُ أَزْيَنُ لِامْرِكَ كُلّهِ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرُانِ فَإِنّهُ أَرْيَنُ لِامْرِكَ كُلّهِ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتَلَاوَةِ الْقُرُانِ وَذِكْرِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي اللّهِ اللّهِ عَزَوجَلَّ فَإِنّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ بِطُولِ الصّمْتِ فَإِنّهُ مُطَرِدَةٌ لِلللهِ السّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ بِطُولِ الصّمْتِ فَإِنّهُ مُطْرِدَةً لِلللهِ السّمَاءِ وَعُونٌ لَكَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ بِطُولِ الصّمْتِ فَإِنّهُ مُطَودَةً لِلللهِ السّمَاءِ وَعُونٌ لَكَ عَلَى اللهِ السّمَاءِ وَعُونٌ لَكَ عَلَى الْمُ وَيُعِلَى اللّهِ الْوَجْهِ قُلْتُ وَكُثُومَ الْوَجْهِ قُلْتُ وَدُنِى قَالَ السّمَاءِ وَاللّهِ لَوْمُ اللّهِ لَوْمُ اللّهِ الْمُولِ الصّمْتِ فَيْلُكُ وَكُثُومَ الْسَلّمِ اللّهِ الْمُعْلِى السّمَاءِ وَاللّهِ اللّهِ الْوَحْمِ اللّهِ الْوَمْهِ قُلْلَ لَو الْمُعْرِدَةُ عَنِ النّه مِنْ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْوَمْمَ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْمِ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلِى اللّهِ الْمُولِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اور حضرت ابوذر عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَخَلْتُ 懸し」り(10となり ا*یتد کے رسو*ل كهمين حاضر ہوا فَذَكُو الْحَدِيثَ بطُولِهِ اِلٰی اَنُ قَالَ ایک کمبی حدیث ذکر کی پیاں تک که انہوں نے کہا (کہ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا رَسُولَ اللهِ ود و صلى التدعاييه وسلم میں نے (سوال کرتے ہوئے اے اللہ کے رسول حضورے ) کہا أوْصِيْكَ قَالَ میں وصیت کرتا ہوں کھے مجھے وصیت فر مائے توآب الله في فرمايا

### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| ٱڒٛؽؘڒؙ                        | فَإِنَّهُ                     | بِتَقُوَى اللَّهِ             |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ) خوبصورت کرے گا               | يس بيشك وه (الله يؤرنا        | الله ہے ڈرنے کی               |
| زِدُنِیُ                       | قُلْتُ                        | لِآمُوكَ كُلِّهِ              |
| ميرے ليے اور زيادہ             | میں نے کہا                    | تیرے ہمل کو                   |
| (وصيت) فرمايځ                  |                               |                               |
| بِتِلَاوَةِ الْقُرُّانِ        | عَلَيْكَ                      | قَالَ                         |
| قرآن پاک کاپڑھنا               | لازم ہے تھے پر                | آ ب نے فرمایا                 |
| ذِكُرٌ لَّكَ                   | فَإِنَّهُ                     | وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ |
| تيرى يا د كاذر يعه بهو گا      | يس بے شك بير (عمل)            | اورالتدكو بإدكرنا             |
| قُلْتُ                         | وَ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْآرُ ضِ | فِي السَّمَاءِ                |
| (پھر) میں نے عرض کیا           | اور تیرے لیےروشنی کا          | آ سانوں میں                   |
|                                | ( ذریعه ) ہوگاز مین میں       |                               |
| عَلَيْكَ                       | قَالَ                         | زِدُنِیُ                      |
| لازم ہے تیرےاوپر               | آ پً نے فرمایا                | ميرے ليے اور زيادہ            |
|                                |                               | (وصیت) فرمایئے                |
| مُطَّرِدَةٌ لِلشَّيْطَانِ      | فَإِنَّهُ                     | بِطُولِ الصَّمْتِ             |
| شيطان كو بھگانے والا           | يس بيشك يد (عمل)              | لبي خاموشي                    |
| عَلٰى ٱمُرِ دِيْنِكَ           | لَّكَ                         | وَ عَوْنَ                     |
| ہ<br>تیرے دین کے معاملات میر   | تیرے لیے                      | اور مدرگار بوگا               |
| قَالَ                          | زِدُنِیُ                      | قُلْتُ                        |
| تو آ ڀ <sup>ٿ</sup> نے فر مايا | یو رہ<br>میرے لیے اور زیادہ   | میں نے عرض کیا                |
| **                             | (وصيت) فرمايئ                 |                               |
| -                              |                               |                               |

| اردوشرح زادالطالبين | حدانق الصالحين |
|---------------------|----------------|
|---------------------|----------------|

| فَإِنَّهُ          | وَكَثْرَةَ الضِّحُكِ    | اِیّاک                 |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| پس بےشک پیر(عمل)   | زیادہ بننے ہے           | يج تو                  |
| وَيَذْهَبُ         | الْقَلْبَ               | و د و<br>پمیت          |
| اور لےجاتا ہے      | دل کو                   | مارويتا ئے             |
| زِدُنِی            | قُلْتُ                  | بِنُوْرِ الْوَجْهِ     |
| ميرے ليے اور زيادہ | میں نے عرض کیا          | چېرے کے نورکو          |
| (وصيت) فرماييخ     |                         |                        |
| وَإِنْ             | قُلِ الْحَقَّ           | قَالَ                  |
| اگرچہ              | سيخ بات كبو             | تو آپ نے فر مایا       |
| زِ دُنِیُ          | قُلْتُ                  | كَانَ مُواً            |
| ميرے ليے اور زيادہ | میں نے عرض کیا          | کژ وی ہو               |
| (وصِيت فرماييّے )  |                         |                        |
| فِي اللَّهِ        | لَا تَخَفُ              | قَالَ                  |
| التدكے بارے میں    | ئەۋر                    | آ پُّ نے فر مایا       |
| زِدْنِیُ           | قُلْتُ                  | لَوْمَةَ لَائِمٍ       |
| ميرے ليے اور زيادہ | میں نے عرض کیا          | کسی ملامت کرنے والے کی |
| (وصيت فرمايئے)     |                         | ملامت سے               |
| عَنِ النَّاسِ      |                         |                        |
| لوگوں سے           | چاہیے کہ رو کے رکھے کھے |                        |
|                    | مِنْ نَفْسِكَ           |                        |
| (مشكوة)            | ایخ (عیبوں کے )بارے میں | جوتو جانتاہے           |

تشریکی: فدکورہ حدیث میں صحابی رسول نے آپ سے بہت الجھے سوالات کیے میں جو ہمارے لیے بھی پوری زندگی کے رہنما اصول میں۔

- (۱) \_ تقویٰ: خون ِ خدا ہے ہرنیکی آسان ، ہر برائی مشکل ہو جاتی ہے۔
  - (۲) \_ فِهِ كُورٌ اللَّهِ: هروقت اللَّه كي ياد \_ا كَر چه ذكر كَ ضمن مين
- (۳) ۔ تلاؤیت فگر آن: بھی آگئی ہے۔ تاہم غاص طور پراس کا ذکرعلیجد ہ کردیا گیا۔ کیونکہ پیسب سے بڑا ذکر ہے۔
- ( س ) ۔ طُول الصَّمَتِ: خاموثی وہ نعمت ہے جس سے بندے کواللہ کی نعمتوں میں غور وفکر اور اینے گنا ہوں کو یا دکرنے کی دولت ملتی ہے۔
- (۵) \_ إِيَّاكَ وَكُنُوهَ الطِّحُك : زياده بنسابرى يمارى ہے جس سے دل مرده بوجاتا ہے۔ اور فکر آخرت سے خفلت بوجاتی ہے۔
- (۲)۔ اُپنے عیوب پرنظر رکھنے سے استعفار کی تو فیق ملتی رہتی ہے جو بہت ی کامیا بیوں اورعنایا تِ الٰہی کا ذریعہ ہے۔

لغات: اَوْصِنِیْ: اَوْصٰی ،وصیت کرنا،اَوْصٰی اِلَیْهِ وصیت کرنے والا مقرر کرنا۔اکھَ مُتُ : صَمَتَ (ن) صُمْتًا وَصَمَانًا ، خاموش رہنا۔ مُطَّودَةٌ: طَودَ (ن) طَرْدًا، ہنانا، دور کرنا۔قال تَعَالٰی مَنْ یَّنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدَّنَّهُمْ. عَوْنٌ: مدو کرنا، مددگار، خادم جمع اَعُوانٌ. لَوْمَةَ: لَامَ (ن) لَوْمًا ، ملامت کرنا لَائِم ملامت کرنے والا لِیَحْجِزَ بَحَجْزَ (ن.ض) حِجْزًا منع کرنا، حَجِزَ عَلَیْهِ الْمَالَ، مال کوروک لینا۔

(( .....))

## ٣٠ ـ غيبت كي تعريف اورايك اشكال كاجواب

وَعَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَّدُرُوْنَ مَاالْغِیْبَةُ ؟ قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِکْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكُونُ قَالَ ذِکْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكُونُ قِيْلَ اَفْرَأَیْتَ اِنْ کَانَ فِیْ اَخِیْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ کَانَ

(رواه مسلم)

| فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ . |                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                | ++++++++                               |                           |
| اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ                                                                          | رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ         | وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ   |
| •                                                                                              | رضی القدعنہ ہےروایت نے                 | اور (حفرت)ابو ہر رہے ۃ    |
| مَا الْغِيْبَةُ ؟                                                                              | ٱتَدْرُونَ                             |                           |
| كەنىيىت كىا ہے؟                                                                                | كياتم جانتے ہو<br>اَكُلُهُ وَرَسُولُهُ | فرمايا                    |
| أغكم                                                                                           | ٱللّٰهُ وَرَسُولُهُ                    | قَالُوْا                  |
| زياده جانتے ہیں                                                                                | التداوراس کے رسول علی                  | (صحابةً)نے کہا            |
| آخَاكُ                                                                                         | ۮؚػؙۯؙڬ                                | قَالَ                     |
| اپنے بھائی کو                                                                                  | يادكرنا تيرا                           | تو آپ نے فرمایا (نیبت ہے) |
| قِيْلَ                                                                                         | يَكُرَهُ                               | بِمَا                     |
| كبا گيا (اےاللہ كےرسول)                                                                        | جووه نالبند مجح                        | ایے(الفاظ)کے ماتھ         |
| فِی آخِی                                                                                       | اِنْ كَانَ                             | <b>اَفُرَ</b> أَيْتَ      |
| میرے بھائی میں                                                                                 | اگرہووہ(ناپسندعمل)                     | کیاخیال ہے آ پکا          |
| اِنْ كَانَ                                                                                     | قَالَ                                  | مَا أَقُولُ               |
| اگرتو ہود ہ (عیب)                                                                              | تو آپ نے فر مایا                       | جومين كهدر ما بمون؟       |
| فَقَدِ                                                                                         | مَا تَقُولُ                            | فِيْهِ                    |
| يستحقيق                                                                                        | جوتو کہتا ہے                           | اس میں                    |
| فِيْهِ                                                                                         | وَاِنْ لَيْمُ يَكُنْ                   | (مدر)<br>اغتبته           |
| اس میں                                                                                         | اوراگر نه بهووه                        | تونے اس کی غیبت کی        |
| به می است.<br>بهته                                                                             | فَقَدُ                                 | مَا تَقُولُ               |
| تونے اس پر بہتان باندھا                                                                        | يستحقيق                                | جوثو کہتاہے               |

تشریح: چندفوائد جوحدیث پاک ہےمعلوم ہوئے۔

(۱)۔ نیبت کی تعریف نیے کہ کسی بھی انسان کے متعلق کوئی بھی ایسالفظ اس کی پیٹھ چیچے بولا جائے ، جواسے ناپیند ہو۔

(۲)۔ اگروہ نقص اس میں نہ ہوتو پھروہ بہتان ہوجائے گا۔

ایک تیسرانا پندیدہ بلکہ حرام عمل جوعام طور پر نیبت کی قباحت سے بیجنے کے لیے کیاجا تا ہے وہ ہے کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا۔

یہ گذشتہ دونوں گناہوں ہے بھی خطرناک ہے۔ کیونکہ اس طرح کسی کے سامنے اس کی برائی کرناصاف دل تکنی ہے۔اورایذ امسلم ہے۔جوکہ حرام ہے۔

لغات: اَتَدْرُوْنَ: دَرْى (ض) دِرَايَةً بَمَعْنَ جِانا لَلْغِيْبَةُ إِغْتَابَةً وَغْتَبَابًا ، نيبت كرنا \_ بَهَتَّهُ: بَهَتَّ (ف) بَهْتًا وَبُهْتَانًا تَهمت لگانا \_قَالَ تَعَالَى هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ \_

(( ······))

## ا۳\_صرف خودنیک ہونا کافی نہیں

وَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَٰى جَبْرَئِيْلُ أَنِ اقْلِبُ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا قَالَ يَارَبِ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَةُ لَمْ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً قَطُ

++++++++

وَعَنْ جَابِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

اور حفرت جابر رضى اللّه عنه عنه الله عَنْهُ قَالَ

قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْحَى اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللهِ ﷺ أَوْحَى اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ اللهِ ﷺ حَبْرَ نِيْلُ عَلَيه السلام كو كَاللهُ عَرَبُولُ عَلَيه السلام كو الله عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَي كُلّْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ ع

| 17,37                         | وَكَذَا                 | كَذَا                        |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| بِٱهْلِهَا                    | و عدا                   |                              |
| اس میں بسنے والوں کے سمیت     | اوراس طرح               | اسطرح                        |
| ٳؾۜٞ                          | يَا رَبِّ               | قَالَ                        |
| بےشک                          | اےمیرے پروردگار         | یں (جبرئیل)نے عرض کیا        |
| لَمْ يَعْصِكَ                 | عَبْدَكَ فُلَانًا       | فيهم                         |
| اس نے آپ کی نافر مانی نہیں کی | آ پ کا ایک فلاں بندہ ہے | ان (لبنتی والوں )میں         |
| اقْلِبْهَا                    | قَالَ                   | طَرْ فَهَ عَيْنٍ             |
| الث د ےاس ستی کو              | تو(التدنے) فرمایا       | آ کھ جھیکنے کے برابر ( بھی ) |
| فَاِنَّ                       | وَعَلَيْهِمْ            | عَلَيْهِ                     |
| يس بےشک                       | اوران لو گوں پرِ        | اس (بندے) کے اوپر            |
| سَاعَةً قَطُّ                 | لَمْ يَتَمَعُّرْ فِي    | وَجُهُهُ                     |
| ایک گھڑی بھی                  | نہیں بدلامیرے متعلق     | اس کاچېره                    |

( رواه البيهقي )

رور میں ہیں کے اس اوگوں کے لیے جوصرف اپنی عبادت پر اکتفاء کو فر اید نجات کے ایک اور میں ہیں کے در بعد نجات سیحصے ہیں۔ حدیث بالا میں ایسے ہی ایک عبادت گذار کا حشر بتایا گیا ہے جس کے دل میں ایک لمحہ بھر بھی مخلوقِ خدا کی اپنے رب سے دوری اور فتق و فجو رمیں مبتلا ہونے کا ذراغم نہیں ہوا۔ اور اپن نجات کے لیے بہت ی عبادت کر تاریا۔

لغات: اَوْ حٰی: ایحاء الله اِلله ، وی بھیجنا، اِلی فُلان، اشارہ کرنا، چیکے ہے بات کہنا۔ اَقْلِبْ: قَلَبَ (ض) قَلْبًا الشّیءِ ، بیس ، یَنا(س) اللّے ہونؤں والا یغصِک : عَصٰی، یَغْصِلی (ض) عَصْیًا نافر مانی کرنا، مخالفت کرنا صفت عاص قَالَ تَعَالٰی لَا یَغْصُوْنَ اللّٰه مِآ اَمَرَهُمْ. طَوْفَةً: آ کُلُوکا جھیکناطرفة ملح بات کرنا۔ لَمْ یَتُمَعَّوْ: وَجہہ، چیرہ کارنگ متغیر ہونا، مَعِور (س) مِعُوا الشِّعْدِ، بال گرجانا۔

### ۳۲ ـ زېږنبوي ﷺ کاايک واقعه

وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَامَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِى جَسَدِم فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَ لَوْ آمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ مَسْعُوْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَ لَوْ آمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنيَا وَمَا آنَا وَالدُّنيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ إِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَوَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ إِبْنِ مُسْعُودٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول حضرت ابن مسعود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلٰی حَصِیْر نَامَ صلى التدعاييه وسلم سوئ (ہوئے تھے) ایک چٹائی پر فَقَامَ پس آپ (چائی کے) فِيْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ آپ للے کے جم ر المالة كرمول فلل یں ابن مسعود ؓ نے کہا أن نسط اَمَ وَيُنَا آپ ہمیں حکم کریں په که( نرم بستر ) بچهاد یا کریں ہم لَكَ وتعمل فقال آپ کے لیے اور(اس کاانظام)ہم کریں تو آپ نے فرمایا اِلَّا كُرَاكِب وَمَا أَنَّا وَالدُّّنِيَا مَالِيُ وَلِلدُّنِيَا کیا کام ہے مجھے دنیا ہے اورنہیں ہے میر ااور دنیا کا (تعلق) مگراس سوار کی طرح تُحْتَ شَجَرَةٍ استظل جوسا میر حاصل کرے ایک درخت کے نیچے

**458** 

#### المالحين اردوثر ح زادالطالبين

وَ تُركَعُهَا

شام کے وقت حلاجائے ۔ اورائے چھوڑ دے

رَاحَ

( رواه الترمذي و ابن ماجه)

لغات: حَصِيْر: چِنَالَى ، بوريا جمع حُصَراء حَصْرةً آتى بـــاثَوَ: فيه الرّ كرنا إستَظَلَّ: سايدحاصل كرناً، ظلَّ (س) ظِلَالَة:سايدوالا مونا-راح: (ن) رَوَاحًا شام كوفت جانا يامطلق جانا، رُوْ حَةً ـ ايك شام ـ

# ٣٣ ـ غلامول اور ماتخو ل يرظلم كاانجام

وَعَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَضُرِبُ غُلَامًا لِّيُ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اللَّهُ اقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ اَمَا إِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَفَاتُ النَّارُ اللهِ هُو حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ اَمَا إِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَلْهَ حَنْكَ النَّارُ اللهِ هُو حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ اَمَا إِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت ابومسعود فسمعت ود و كُنتُ أَضُّرِبُ غُلامًا لِّي اپنے غلام کو صوتا میں مارر ہاتھا اعكم مِنْ خَلْفِيْ ایک آ واز ( کوئی کہنے والا خوب حان لو این چھے ہے كهدر باتها) عَلَيْك اباً مُسعُود التدزياده طاقت ركهتا ہے مِنْكَ جتنی تو رکھتاہے عَلَيْه يس ميں بيچھے متوجہ ہوا اس (غام) پر هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَإذَا

تواجا تک (میں نے دیکھا) وہ اللہ کے رسول صلى القدعابيه وسلم بين فقلت هُوَ حُرُّ لِوَجْدِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ یں میں نے کہا ا الله كرسول (ميرايينام) الله كے ليے آزاد ہے فَقَالَ إِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلْ بادر کھو! یں آپ نے فرمایا اگرتواہے آزادنہ کرتا لَلْهُ حَتْلًا وَ النَّارُ جہنم کی آگ توجعلسادي تخفي لَمُسْتُكُ النَّارُ (قَالَ) لگ جاتی تجھے جہنم کی آگ (آپنے فرمایا) لغات: أقُدُرُ: بهت قدرت ركھے والا، قدر (ن ص س) قَدْرًا، و قُدْرًا \_

## ۳۳ \_ ہر نفع ونقصان اللہ کے ہاتھ ہے

وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ حَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ اِحْفَظِ اللهُ يَحْفَظُكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ اِحْفَظِ الله وَإِذَا اللهَ عَنْتَ الله وَإِذَا الله عَنْتَ فَالله وَإِذَا الله عَنْتَ فَالله وَإِذَا الله عَنْتَ فَالله وَإِذَا الله وَالْمَعَنْتَ عَلَى اَنْ يَنْفَعُولَ فَالله عَنْ بِاللهِ وَاعْلَمُ اَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْكَ وَلَو الْجَتَمَعُونَا عَلَى الله الله عَلَى الل

++++++++

وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے انہوں نے کہا گُنْتُ خَلْفَ دَسُوْلِ اللهِ کُنْتُ کِیْسِ (سواری پر) چیچے تھا اللہ کے رسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَوْمًا فَقَالَ صلی التدعایہ وسلم کے ایک دن يسآپ نفرمايا يًا غُلَامُ إحفظ الله ا \_ لڑ کے الله (کے حکموں) کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا تحده احُفظ اللَّهَ تُحَاهَكَ برمشكل ميں اپنے سامنے التدكو بادكر مائے گاتواہے وَإِذَا اسْتَعَنْتُ فَاسْئَلِ اللَّهَ وَ اذَا سَأَلْتَ اور جب تو ما نگے اور جب تومد دحاہے التدہی ہے ما تگ أَنَّ الْأُمَّةَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَاعْلَمُ ہےشک ساری مخلوق اورخوب جان لے کہ توالتد ہے مدد لے أَنْ يَنْفَعُولَا بِشَيْءٍ لَهِ اجْتُمَعَتْ عَلٰي وه تخفيج يجه لفع بهنجا مين أكرجمع بوحائ اس (بات) پر که لَمْ يَنْفَعُو ٰكَ قَدْ كَتِنهُ اللَّهُ لَكَ إلا بشَيْءِ الله نے تیرے لیے لکھ دیا نہیں نفع پہنچا سکتے و ہ تخھیے أَنْ يَتَضُرُّونَكَ بِشَيْءٍ عَلٰى وكو الجتمعوا اوراگرجع ہوجا تیں وہ وه تخصے نقصان پہنچا تیں کچھ لَهُ يَضُرُّونُ كُ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ الله دشمي تنحتبن الله نے لکھودیا ہے تیرے او پر نهيں نقصان پہنجا سکتے وہ تجھے سیر ُوہ جو رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَجُفَّتِ الصَّحُفُ اور صحفے خشک ہو گئے قلم اٹھا لیے گئے (رواه احمد والترمذي)

لغات: تُجَاهَكَ: بَمَعَىٰ سائے، مقابل عرب کہتے ہیں۔ اُلاَقُلامُ: جَمِع القلم کی، قلم کا اطلاق نب بنانے کے بعد ہوتا ہے، نب نئے ہے پہلے اس کو قصیة اور مَراعَة کہتے ہیں۔ جُفَّتِ بَجَفَّتُ اور مَراعَة کہتے ہیں۔ جُفَّتِ بَجَفَّتُ اس کے دوسری جَمع الصحائف بھی آتی ہے لکھا ہوا کاغذ، قَالَ تعالَی صُحُفِ اِبْرَاهِیمَ وَمُوْسٰی یَا غُلامُ: غلام کے دومعن آتے ہیں۔ ایک هیق معن ہیں۔ یعن غلام، وصراً چھوٹے بی ایک هیق معن ہیں۔ یعن غلام، وصراً چھوٹے بی کہتے ہیں۔ مرادیهاں پر معنی ثانی ہے۔

## ۳۵ \_سُرخ چڑیااور چیونٹیوں کی بستی

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ فَوَأَيْنَا حُمْرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ اللَّهِ عَنَى سَفَرِ فَانُطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ فَوَأَيْنَا حُمْرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَالَ مَنْ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهٖ بِولَدِهَا رُدُّوا! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَاى قَرْيَةً نَمْلِ قَدْ حَرَّقُنَاهَا قَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَاى قَرْيَةً نَمْلٍ قَدْ حَرَّقُنَاهَا قَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ فَقُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّا إِنَّا لَيْنَادِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَعَذِّبَ بِالنَّارِ اللَّا رَبُّ النَّادِ .

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ ين عبدالله اورعبدالرحمن ایناپے ويًا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كه تقيم (روایت کرتے ہیں) التد کے رسول ﷺ کے ساتھ فَانْطَلَقَ فِیْ سَفَرِ لكاتجته بس آی تشریف لے گئے این ضرورت کے لیے ا بک سفر میں حمرة فَرَأَيْنَا معقا ال کے ماتھ یس (آپ کے بعد ) دیکھاہم نے ایک سرخ چڑیا کو رر ور فَاخِذْنَا فَرْ خَان فَرْخَيْهَا یں ہم نے پکڑا چڑیا کے دونوں بچوں کو دو ج تھے فَجَعَلَتْ تَفُرِشُ دو درو الحمرة فَجَاءَ تِ اوراہے پُر پھیلانے شروع کیے يس آئي وه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ فَجَاءَ النّبي يس (اس دوران) نبي كريم صلى الله عايد والم تشريف في الله يس آب الله في الله على الله

مَنْ فَجَعَ بوكدها هٰذه س نے تکایف پہنجائی ہے اس (چڑیا) کو؟ اس کے بچوں کی وجہ ہے ورود رقوا! ولكها اكمنها اس کی طرف ال کے بح اوڻادو! قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَرْيَةَ نَمُل وَرَاي چيونٹيوں کی ایک بستی کو اورد یکھا آپ نے جے ہم نے جلادیا تھا رودر فقلنا قَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ كس في جلايا ب البير؟ يس بم في كها آپ نے فرمایا ر د و قَالَ بم نے (جاراے) بے شک بات پیر آپنے فرمایا إِلَّا رَبُّ النَّارِ اَنْ يَتُعَذِّبَ بِالنَّارِ لَا يَنبِغِيُ تکایف دے (کوئی) آگ کے ماتھ مگر آگ والا (اللہ) مناسب ہیں ہے تشریح: پیفر مان مبارک ہےاس رحمۃ للعالمین صلی اللہ عالیہ وسلم کا جوجن وانس

ہے لے کر جانوروں تک کے حقوق لے کرمبعوث ہوئے۔

عرب جانوروں کو نا جائز تکلیف دیتے تھے اس مبارک فرمان ہے مسلمانوں نے جانوروں کے خیال رکھنے کوضروری سمجھا۔

لغات: حُمْرُةُ: ايك سرخ رنگ كي جِراكانام بجمع حُمُون آتى بـ فَرْ خَانِ: تننيه فَرْ حُ كَا يَمْعَىٰ يِرِنْده كَا يَجِياس كَى جَمْع فواخ اور افواخ افر حته اور فوو خ آتى ہے۔ تَفْرُشُ: فَرَشَ وَافْرَشَ فُلَانًا بِسَاطًاء ، كَي كَ لِي يَجُونا بَهِانا فَجَعَ: (ف) فَجُعَّا، مصيبت زده بناناءر بخ بيهنجانا \_

أَنْطَلَقَ (واحد مذكر غائب) باب انفعال۔ ثلاثی مزید فیہ باہمرہ وصل

فَرَ أَيْنَا (جَمَع مَثَكُلم، مضارع) باب فتح يفتح مثلاثى مجرد \_ فَرَخَانِ شَنيه ﴾ (واحد فَرُخٌ) رُقُوا (جَمْع مَرَر حاضر) باب نصر ينصر (ثلاثى مجرد) (( ......... ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ..... ﴾ ﴿ ﴿ .... ﴾ ﴾ ﴿ .... ﴾ ﴾

٣٦ \_ فضيلت علم ،ايك دلچسپ واقعه

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى الله عَنهُ آنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنهُ وَعَنْ عَبْدِ وَسَلَّمُ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِم فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ اَمَّا هَوُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ اللهِ فَانُ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنعَهُمْ وَامَّا هَوُلَاءِ فَيتَعَلَّمُونَ الْفَقْهَ اَوْ (قَالَ) العِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ .

++++++++

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ حضرت عبدالله بن عمرو من رضى الله عنه سے روایت ہے بیشک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التدكے بیٹمبر فَقَالَ فِي مَسْجِدِهِ بمُجْلِسَيْن دومجلسوں کے پاس سے يس آپ الله في مايا اینی مسجد میں كلاهُمَا عَلٰی خَیْرِ وأحدهما بھلائی پر ہیں دونو المجلسين اوران میں ہے ایک رو ر و افضل مِنْ صَاحِبهِ أمَّا هٰؤُلَاءِ بېرعال يېلوگ (پيايک ذکر زیادہ بہتر ہے دوسری ہے كرنے والا كروہ)

IJI

| فَإِنْ                                                                     | وَيَرْغَبُونَ اِلَيْهِ         | فَيَدُّعُوْنَ اللَّهَ                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|
| پس اگر<br>پس اگر                                                           | اوراس کی طرف رغبت کررہے ہیں    | توالتدكوبكاررہے ہيں                       |  |
| وَإِنْ شَاءَ                                                               | أعطاهم                         | شَاءَ                                     |  |
| اورا گرجاہے                                                                | توانبیں دے دے                  | حالله                                     |  |
| هٰؤُلَاءِ                                                                  | وَ اَمَّا                      | منعهم                                     |  |
| ىيلوگ                                                                      | اور بهر حال                    | تو نہ دے                                  |  |
| آ <b>ۇ</b>                                                                 | الُفِقَة                       | فيتعلمون                                  |  |
| ۲                                                                          | د ین کی سمجھ کا                | و ہلم حاصل کرر ہے تھے                     |  |
| وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ                                                  | العِلْمَ                       | (قَالَ)                                   |  |
| وہ سکھار ہے تھے بے علم کو                                                  | کہ وہلم (حاصل کررہے تھے)       | (آپ 繼 نے فرمایا)                          |  |
| وَإِنَّكُمَا                                                               | <u>ٱ</u> فْضَلُ                | فهم                                       |  |
| اور بلاشبه                                                                 |                                | پس و ہان( میبلمجلس والوں) <u>ہے</u>       |  |
| ثُمْ                                                                       |                                | بُعِثْتُ                                  |  |
| ) A                                                                        | استاد بنا کر                   | میں بھیجا گیا ہوں                         |  |
|                                                                            |                                | جَلَسَ                                    |  |
|                                                                            | انهی ( دوسری مجلس والوں ) میں  |                                           |  |
| تشریح:اس مبارک فرمان میں آپ ﷺ نے اپنے عمل اور اپنے قول سے عا               |                                |                                           |  |
| کی نضیلت کا اظہار فر مایا ہے۔ بلاشبعلم دین کا حصول اور اس کی اشاعت کرنے وا |                                |                                           |  |
| 43.5                                                                       | ہے۔<br>محلہ ۲ بمعن مدند، کا سے | ہزاروں عابدوں سے بہتر۔                    |  |
| 30 to ( ) /                                                                | خلد کی معده مدیده ک            | " 1 7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |  |

لغات: مَـ جُلِسَيْنِ: تَنْنِيبٍ جُلْسَ كَي بَعْنَ بِيضِ كَي جَلَه، يَجْرِى \_ بُعِثْتُ: (ف)بعثا بَعْنَ بِيضِ كَا جَلَه عَنْ اللهُ عُرَابًا \_

سے مانخوں کوئز ادیتے وقت میزان قیامت نہ بھولئے وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِيْ مَمْدُورَكِينَ يُكَذِّبُونِنِي وَيَخُونِنِي وَيَعُونِنِي وَيَعْصُونِنِي وَاشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُونُكَ وَعَصَوْكَ وَكَـٰذَّبُولُكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمُ كَانَ كَفَافًا لَّا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِفَابُكَ إِيَّاهُمُ دُوْنَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضُلَّا لَّكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ ٱلْتُنصُّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتَفُ وَيَبْكِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل اتَيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَاخْسِيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَّا أَجِدُ لِنَّي وَهُؤُلَاءِ شَيْنًا خَيْرًا مِّنْ مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكَ آنَهُمْ كُلُّهُمْ آخُرَارٌ

> رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰي عَنْهَا قَالَتُ وَعَنْ عَائِشَةً رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اورحضرت عائشه ر و ٥ رُجُل فقعد ابک آ دمی يس وه بينه هي گرا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پس کہااس نے الند کے پیغمبر

جآء

| <u> </u>                          |                                     |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| لِیْ                              | ٳؾۜٞ                                | يَا رَسُولَ اللَّهِ            |
| میر ب                             | بےشک                                | اےاللہ کے رسول!                |
| ر م در.<br>وَيَخُونَنِنِي         | بے ثنک<br>یُگذِبُونَنِی             | مَمْلُورِكِينَ                 |
| اور مجھ سے خیانت کرتے ہیں         | وه مجھے جھوٹ بولتے ہیں              | غاام ہیں                       |
| و آضر بهم                         | وَاشْتِمُهُمْ                       | ررد و در<br>ویعصوننی           |
|                                   | ادرسز اميں ان كوبُر البھلا كہتا ہوں | 4.0                            |
| منهم                              | اَنَا                               | فَكَيْفَ                       |
| ان کے متعلق                       | میں                                 | یس کیے (ہوں آخرت کو)           |
| صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | رَسُولُ اللَّهِ                     | فَقَالَ                        |
| صلی التدعایہ وسلم نے              | اللدكے يبغم                         | يس فر ما يا                    |
| يَوْمَ الْقِيْمَةِ                | كَانَ                               | إذَا                           |
| قيامت كادن                        |                                     | جب                             |
| خَانُو كَ                         | لمّا                                | و در و<br>پخسب                 |
| تجھے ہے انہوں نے خیانت کی         | 9?                                  | توحساب لياجائے گا              |
| وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ            | وَ كَذَّبُونَ كَ                    | وَ عَصَوُ كَ                   |
| اور (جو)سزادی ہوگی تونے ان کو     | اور بھے جو جھوٹ بولے                | اور جوتیری نافر مانی کی (ہوگی) |
| بِقَدُرِ ذُنُوبِهِمْ              | عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ                | فَإِنْ كَانَ                   |
| ان کے گناہوں کے برابر             |                                     | يس ا گر ہوگا                   |
| وَلَا عَلَيْكَ                    |                                     |                                |
| اور نه نقصان ہو گا تجھے           | نەفائدە ہوگا تىرے ليے               | ہوگی (معاملات میں )برابری      |
| دُوْنَ ذُنُوبِهِمْ                | عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ                |                                |
| ان کے گنا ہوں ہے کم               | تيراسزاد يناان كو                   | اوراگرموگا                     |

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

فَضُلًا لَّكَ كَانَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ اورا گر ہوگا تیراسز ادیناان کو فضیلت تیرے لیے فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ ودو ي اقتص ان کے گناہوں سے زیادہ توبدله لياجائ كا ان کے لیے فَتُنَحَّى الرَّجُلُ مِنْكَ الْفَصْلَ وجعا تجھے ہے زیادتی کا پھروہ آ دمی دور چلا گیا اورشر وع ہوگیاوہ فَقَالَ لَهُ ردر و رردر د پهتف و پیکی رَسُولُ اللَّهِ چنخااوررونا التدكے بیغمبر یس فر مایااس سے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالُمي اَمَا تَقْرَأُ کیانہیں پڑھاتم نے صلی الله علیه وسلم نے التدكا كلام لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ اور ہم رکھیں گے قیامت کے دن انصاف كالزازو فَلَا تُظْلَمُ رد ۾ پروم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ ين نهين ظلم ہوگا كسى جان ير يجه بھي اگر چهہوگی مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ اتَّيْنَا ایکدائی کے دانہ کے برابر ٹیکی ہم آئیں گے ای کے ساتھ وكفعي بنالحسِبيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اور کافی ہیں ہم حساب کے لیے پھراس آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول علقہ لِيْ وَهُوُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مَا أَجِدُ مِّنْ مُفَارَقَتِهِمْ ایناوران کے لیے کوئی بھلائی ان کی جدائی کے (سوا) نہیں یا تا ہوں میں أشهدك كُلُّهُمْ أَحْرَارُ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں سارے کے سارے آزاد ہیں یے شک وہ

تشریکے:اس ارشاد پاک کے ذریعہ ملاز مین اور غلاموں کے حقوق اور آقا کی ذمہ داریوں اور احتیاط کو وضاحت ہے بتایا گیا ہے۔ کہ ہر ایک حساب کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات مخلوق خدا سےصاف رکھے۔

لغات: مَمْلُوْ كِنْ : بَمِعْنُ غَامَ ، جَمْ مَمَالِيْكُ ـ يَنْحُونُوْ نِنِيْ : خَانَ (ن) حونا و حيانة و مخانة ،امانت بيس خيانت كرنا ـ يَغْصُونُنِيْ بعضى (ض) عِصْيًا و مَغْصِيةً ، نافر مانى كرنا ، خالفت كرنا ـ اَشْتِ مُهُمْ : شَتَمَ (ن فَ) شَتْ مَّا ، گالى دينا ـ كَفَافًا : حاجت كرنا ، خالفت كرنا ـ اَشْتِ مُهُمْ : شَتَمَ (ن فَ) شَتْ مَّا ، گالى دينا ـ كَفَافًا : حاجت كرنا بقل بونا ـ اَقْتُصَّ : مِنْ فُلان ، قصاص لينا ، روايت ، فقل كرنا ـ مطابق كرنا ـ موجانا ـ يَهْتِفُ : هَتَفَ (ض) هَتْفًا و هتافا ، چلا فَتَنَجَّى: تَنْجُا ، زاكل بونا جَعَمَا كرنا ر عَهُ وجانا ـ يَهْتِفُ : هَتَفَ (ض) هَتْفًا و هتافا ، چلا كربانا ، آواز كرنا ـ الْمُوازِيْن : جَعْمِوان كى ہے بعنی ترازو، وزن (ض) وزنا ، وزنا ، وزنا ، وزنا ، مقدار ، جَعْمِاقيل . خَرْ دَلِ : وزن كرنا ـ الْقِيسُطَ : عدل ، انصاف ـ مِثْقَالَ : وزن ، مقدار ، جَعْمِاقيل . خَرْ دَلِ : واحد خَرْ دَلَةً آتى ہے بعنی رائی ۔

(( -----))

# ٣٨ - بركام سنتِ نبوى سَالِيْنِ كَتا لِع بونا حالي

وَعَنُ أَنَسِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَآءَ ثَلْنَهُ رَهُطِ اِلَى اَزُوَاجِ النَّبِيِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَلَمّا النّبِي عَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَلَمّا النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَلَمّا النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَقَدْ غَفَر اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَآخَر فَقَالَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَآخَر فَقَالَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَآخَر فَقَالَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَآخَر فَقَالَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَقَدْ خَفَر اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَآخَر فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَقَدْ وَقَالَ الْاحِر اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَقَالَ الْاحِر السّمَاءَ فَلَا اتَزَوَّجُ ابَدًا فَجَاءَ النّبِي صَلّى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهِ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهِ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَى قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهِ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاتُقِلْ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهِ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهِ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَالْقِطِر وَاصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاتّقَاكُمُ لَهُ لَكِينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَٱرْقُدُ وَٱتَزَوَّجُ النِّسَآءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَكَيْسَ مِنِيْ .

++++++++

| قَالَ                            | رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰي عَنْهُ          | وَعَنْ أَنْسِ                |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                                  | رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے          | اور (حضرت)انس                |
| اللي أَزُوَاجِ النَّبِيِّي ﷺ     |                                          | جَآءَ ثُلْثَةُ رَهُطٍ        |
| نى لى بيويوں كے پاس              |                                          | آئے تین آدی                  |
| عَلَيْه وَسَلَّمُ                | عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ | يَسْأَلُوْنَ                 |
| کی بندگی کے بارے میں             | حضورصلي التدعابيدوسلم                    | بو حصنے لگاوہ                |
| كانهم                            | بِهَا                                    | فَكُمَّا ٱخْبِرُوْا          |
| گویاانہوں نے                     | اس (عبادت) کے بارے میں                   | یں جب انہیں خبر دی گئی       |
| آین نحن<br>آین نحن               | فَقَالُو ١                               | تَقَالُّوُ هَا               |
| كہاں ہيں ہم؟                     | پھرانہوں نے کہا                          |                              |
| وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ            | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ        | مِنَ النَّبِيِّ              |
| اور تحقیق بخش دیئے اللہ نے       | صلی التدعاید وسلم کے برابر               | ؽ                            |
| وَمَا تَأَخُّو                   | مِنْ ذَنْبِهِ                            | مَا تَقَدَّمَ                |
| اور جو بچھلے ہوں گے              | ان کے گناہ                               | جوا گلے ہو چکے               |
| آنَا فَأُصَلِّى الْكَيْلَ آبَدًا | آحدهم<br>آحدهم                           | فَقَالَ                      |
| بهرحال مین نماز پرهون گاساری دات | ان میں سے ایک نے                         | نگر کئا                      |
| النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا ٱفْطِرُ | اَمَا آنَا آصُومُ                        | وَقَالَ الْآخِرُ             |
| سارادن بمیشهاورنبین چیوژول       | بهرحال میں روز ہر کھوں گا                | اورکہا(ان میں سے)دوسرےنے     |
| فَلَا أَتَزُوَّا مُجُ ابَدًا     |                                          | وَقَالَ الْآخِرُ             |
| پیرنبیں نکاح کروں گا کبھی بھی    |                                          | اورکہا(ان میں سے) تیسر سے نے |

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَجَاءَ النّبي پھر (اس دوران) آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رحو الَّذِينَ قُلْتُم انتم الَّذِينَ قُلْتُم فَقَالَ كَذَا وَ كَذَا تم ہوو ہ جنہوں نے کہا بحرآب بلانے نے ماما ایسےاورا بسے إِنِّي لَا خُشَاكُمُ لِلَّهِ اَمَا وَ اللَّهِ وَاتْقَاكُمُ فتم ہےخدا کی بے شک میں (تمہاری ہنسبت) اور زیادہ پر ہیز گار ہوں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ ہے لد لٰکِنِیُ اس (الله کی خوشی ) کے لیے کین میں روزه (بھی)رکھتاہوں وأصّلتي وَ الْفَطِرَ و أرقد اور کھی چھوڑ بھی دیا ہوں اور کبھی راتوں کو )نماز پڑھتا ہوں اور کبھی )سو (بھی ) جاتا ہوں وَٱتَّزُوَّ جُ النِّسَآءَ فَمَنْ رَغِبَ ء د وه د عن سنتي اور میں نکاح (بھی) کرتا پس جومنہ موڑے میری سنت ہے

ہوں عور توں ہے

فَلَيْسَ مِنِي

يں نہيں ہوہ مجھے

تشریح: حقوق الله اورحقوق العباد کے تلازم میں بیفرمان پاک نہایت اہم ہے۔اس واقعہ میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم اپنے اعمال کا ذکر فر ماکر رہبانیت اور آج کل کے جاہل صوفیوں کے باطل خیالات کی تر دید کی ہے۔ کہ عبادت وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو۔ لَغَات: رَهْ طُّ: آدى كَى قُوم اور قبيله مِيل تَن عدى تك كاكروه جَل مِيل كوئى عورت نه مو السافظ كاكوئى واحذين به حيث الله وقلاً وقلاً الشَّيْء ، كم بجها ، قللَّ (ض) قلاً وقلاً قِللَّة مَه مونا في عَيْن مِي الله عن الله مونا ، جدامونا ، لآخشا كُمْ : بهت دُر في والا ، خَشْكُمْ : بهت دُر في والا ، خَشْكَة ، دُرنا وَ القَّادُمُ مَا تُقْى ، بهت نجين والا ، وَ قَي (ض) و قايدً ، بچانا ، حفاظت كرنا و آدُفُدُ : رَقَد (ن) رَقْدُ دُن رَقْدُ دُا ، رُقُودُ دًا ، رِقادًا سونا ، مُ و قَدْ ، سون كى جله ، رغِب : رغِب (س) رغْبَة عَنْه ، اعراض كرنا و

(( ------))

٣٩\_امام الانبياء مَثَاثِيْلِم كَى اثر انگيز وصيتيں

وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا بِوَجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْجِطَةً مُودِي مَوْعِظَةً مُودِي يَارَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأَنَّ هٰذِه مَوْعِظَةً مُودِي يَارَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأَنَّ هٰذِه مَوْعِظَةً مُودِي يَارَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ فَاوَصِنَا فَقَالَ اوْصِيْكُمْ بِتَقُوٰى اللهِ وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيْشَ مِنْكُمْ بَعُدِي فَصَيرَى اخْتِلَافًا كَانَ عَبْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ تَمَسَّكُوا بَهِ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ بَدُعَةً وَكُلُّ بَدْعَةٍ صَلَالَةً .

++++++++

وَعَنِ الْعَوْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حضرت عرباض بن ساري رض الله عند اوايت به كبتي بن صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَبْمِين نَمَاذِيرُ هَالَى الله كَيْغِيرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَبْمِين نَمَاذِيرُ هَالَى الله كَيْغِيرِ صَلَى الله عليه وَسَلَمْ فَ

| بوَ جُهِه                                          | ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا                                       | ذَاتَ يَوْمِ                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ۔ اپنے چرے کے ساتھ                                 | پھرمتوجہ ہوئے ہماری طرف                                        | ایک دن                          |
| ذَرَفَتُ                                           |                                                                | فَوَ عَظَنَا                    |
| که بهه پژین                                        | اليي واضح نفيحت                                                | پورېمير نفيحت کې                |
| مِنْهَا الْقُلُوبُ                                 |                                                                | مِنْهَا الْعَيُونُ              |
| اس ہےول                                            | اورخوف زدہ ہو گئے                                              | اس سے (ہماری) آئکھیں            |
| صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ                  | يَا رَسُوْلَ اللَّهِ                                           | فَقَالَ رَجُلٌ                  |
| صلى التدعليه وسلم                                  | ا الله كرسول!                                                  | پھرایک آ دمی نے کہا             |
| فَاوُّ صِناً                                       | مَوْعِظَةَ مُودِع                                              | كَأَنَّ هٰذِهٖ                  |
| بس ہمیں وصیت فر مایئے                              | الوداعی نفیحت ہے                                               | گويايي                          |
| بتقوى                                              | ریس<br>الوداعی نفیحت ہے<br>او صِیدگم<br>میں وصیت کرتا ہوں تہیں | فَقَالَ                         |
|                                                    | ميں وصيت كرتا ہوں تمہيں                                        | بيرآ پ ﷺ نے فر مايا             |
| وَالطَّاعَةِ                                       | وَ السُّمْع                                                    | اللّٰهِ                         |
| اور (امیرکی بات) ماننے کی                          | اور سننے کی                                                    | الله                            |
| مَنْ يَعِيشَ مِنْكُمْ بَعْدِي                      | وَ السَّمْعِ<br>اور <u>سن</u> نے کی<br>فَاِنَّهُ               | وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا  |
| جوزنده رب گاتم میں سے میر سے بعد                   |                                                                | اگرچه بووه (امير )حبثی غلام     |
| وَسُنَّةِ الْحُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّ |                                                                | فَسَيْرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا |
|                                                    |                                                                | یں دیکھے گا وہ (آپس میں)        |
| بیںان کی سنت<br>میں ان کی سنت                      | • • • •                                                        | زيادها ختلاف                    |
| وعضوا                                              | بهَا                                                           | تَمَسَّكُوْا                    |
| اوردبالو                                           | ۔<br>(ان کی )سنت کو                                            |                                 |
| وَمُحَدَثَاتِ الْأُمُورِ                           | وَإِيَّاكُمْ                                                   |                                 |
| 7-                                                 | 1                                                              | , ,                             |

اے دانتوں کے ہتھ اور بچوتم نے نے کاموں سے فَانَّ کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَکُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَانَّ کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَکُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بِسِبِئَكَ بِرَى بَاتِ بِعَتْ مُراہی ہے تشریف میں چندامور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تشریف میں چندامور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایتقو کی: یہ پورے دین کی بنیا دہے

۲۔ اطاعتِ امیر: دینی اور دنیاوی امور میں امیر کی اطاعت کا میا بی کا ذریعہ ہے۔استاد کی فرمانبر داری پرامیر کی اطاعت کا ثو اب ملتا ہے۔

۳۔فتنوں کے زمانے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیجان کے لیے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے فقش قدم پر چلنے کا حکم ہے۔

ہم۔ ہر بدعت خواہ حسنہ ہو پاسیئہ بہر حال گمراہی ہے۔

لغات: ذَرَفَتَ: (ضَ) ذَرُفًا، ذَرِيْفًا الدَّمْعَ، بَهنا وَجلَ : (س) وَجُلاً بَعن دُرنا ـ قَالَ تَعَالَى لَا تَوْجَلُ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِعُلَامٍ عَلَيْمٍ. مُوْدِعٍ: المَ فاعل وَ دَعَ تَوْدِيْعًا، قَالَ تَعَالَى لَا تَوْجَلُ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِعُلَامٍ عَلَيْمٍ. مُوْدِعٍ: المَ فاعل وَ دَعَ تَوْدِيْعًا، رَضت كَرنا ـ تَعَسَّمَ وَانت سَح بَكُرنا، وانت سَح بَكُرنا، وانت سَح بَكُرنا، وانت سَح بَكُرنا، وانت سَح كَرنا، وَلا مِحْدَدُناتٌ: جَعْ مَ مُحْدَدُنَا كَنَ بَعِن الله والله وا

(( ·······))

# ۴۰ \_الله كاحق بندول پراور بندول كاحق الله پر

وَعَنْ مَعَاذٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْقَ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ إِلّا مُؤَخَّرَةَ الرِّحْلِ فَقَالَ يَا مَعَاذُ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ مَعَاذُ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ قَلْتُ وَقَ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُونَ وَلا يُشُوكُوا وَلا يُشُوكُوا بِهِ شَيْنًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ

اَنَّ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْوِكُ بِهِ شَيْئًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اَبُشِّوُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكَلُوْا .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ مَعَاذٍ قَالَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضرت معاذ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى حِمَارِ كُنْتُ رِدُف النَّبِيّ کیس بیفاتفان کی داری کے پیچے صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے یک فَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخَّرَةَ الرَّحْلِ نہیں تھی میر سادران کے درمیان گرایک کجاوے کی لکڑی پس آ ہے ﷺ نے فر مایا يَا مَعَاذُ هَلْ تَدُرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ الله كحقوق بندول يركيابين اوربندون كحقوق الله يركيابين؟ اےمعاذ کیاتو جانتاہے اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ود و قلت اللهاوراى كےرسول بہتر جائے ہيں آپ اللے نے فر مایا میں نے کہا عَلَى الْعِبَادِ حَقَّ اللَّهِ فَإِنَّ التدكح قوق یں ہے شک بندول پر به شیئا وَ لَا يُشُرِكُوا رد پردوو در ان يعبدو ه ممسى كواس كےساتھ یہ بیں کہ بندگی کریں اس کی اور نہ شریک کریں آنَّ لاَّ يُعَذِّبَ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ الله پر (بيه بين) اور بندوں کے حقوق کہنہ عذاب دے لاً يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ور قلت ر د من اس كے ماتھ كى كرك كيا كما يَا رَسُولَ اللَّهِ أفكر ابشو كيامين نەخۇش خبرى دون اے اللہ کے رسول

## حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

لاً تبسِّرهُمُ نه خوش خبری دوتم انهیں

قَالَ آپﷺنے فرمایا النَّاسَ لوگوں کو فَیَتَکُلُوْا

وہ ای پر مجرومہ کرلیں گے (اور اندال سے عافل ہوجائیں گے)

تشریکے: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا انداز بیان ظاہر کر رہا ہے کہ آپ ﷺ کے قرب میں انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔

ا۔اورانہیں بیصدیث بہت ہی قریب سے سننے کا شرف حاصل ہے۔اس حدیث سے بیاسباق ملے۔

> ۲۔ شرک بڑی روحانی بیاری ہے۔اس سے بچنا ہم پرلا زم ہے۔ ۳۔ توحید کے اقر اراور صرف اللہ کی بندگی پرنجات ہوسکتی ہے۔

لغات: رِ دُفَ: يَحِي سوار مونے والا مُ وَخَوَةً : الرحل ، كباه ه كا بحصد لا يُشُوكُوٰ ا : اَشُوكَةَ فِي اَمْرِهِ ، كام مِن شريك مونا - اَشُوكَ بِاللَّهِ شريك شمرانا ، شرك كرنا - اَبشِّرُ : بَشَّرَةً ، خُوْل كرنا ، خُوْل خَرى دينا - قَالَ تَعَالَى فَبَشَّرْ نَاهَا بِاسْحَاقَ. فَيَتَكِلُوْ ا : اَتَكِلُ عَلَى اللّهِ ، مَبروس كرنا ، طَحِ وفرما نبردار مونا - اَتَكِلُ فِي اَمْرِهِ عَلَى فُلَان ، اعتاد كرنا ، بجروس كرنا ، وَكُلًا ، ميروكرنا - قَالَ تَعَالَى حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ -

(( ······))

آج بروز اتوار ۲ شعبان المعظم ۱۳۲۳ هو بعد نمازعشاء اس خدمت سے فراغت ملی ۔ بارگا و خدا؛ مدی کے در بار میں قبولیت کی دست بسته درخواست ہے ۔ آمیس بیجان النہی الکریم علیه الصلوف والنسلیم

والسلام محمدانتكم زامد

## كتاب "زادالطالبين" سے متعلق

# وفاق المدارس العربيه پاکستان کے دس سالہ سوالات

# ملاحظه: اختصار كي غرض بصوالات مين تكرار ختم كيا كيا ب-

#### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢٤ه

السوال الاول (الف) .... من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه. أن السعيد لمن جنب الفتن ولا ورع كالكف السؤمن مراة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته و يحوطه من ورائه.

(۱) احادیث مذکوره کاتر جمه مطلب کے ساتھ تحریر کیجئے (۲) خط کشیده کلمات کی لغوی تشریح سیجئے۔

(ب) الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هو اها و تمنى على الله الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة أن الدين بدأغريبا وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتى.

(۱) (احادیث کاتر جمه اور مطلب واضح کر کے لکھتے (۲) اور خط کشید وکلمات کے معافی تا ہے۔ السوال الثنائی (الف) ... وقال النبی صلی الله علیه وسلم: يوشک الامم أن تداعی عليكم كماتداعي الاكلة الى قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومنذ: قال: بل انتم يومنذ

كثير ولكنكم غناء كغناء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المها بة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل: يارسول الله ما الموهن قال حبّ الدنيا وكراهية الموت:

( حدیث با ایکار جمه کر کے مطلب بیان کریں (٢) اور خط کشید ، کلمات کے صیفے تح ریکریں۔

(ب).....وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل الناولم ارهما: قوم معهم سياط
 كأذناب البقر يضوبون بهاالناس ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات وؤسهن كاسنمة
 البخت المائيه الايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا.

(۱) حدیث پرعراب لگاشیں۔ (۲) حدیث شریف کا ترجمہ کر کے واضح تشریح سیجیے۔

### الورقة في الحديث (ضمني ١٤٢٤)

السوال الاول (الف) الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة واملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من املاء الشر اول من يدعى الى الجنة يوم القيمة الذين يحمدون الله في السراء والضراء.

ا حادیث ندکوره براعراب لگا کرتر جمه اورمطلب بیان کریں؟

... (ب) انك لست بمخير من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوى ان الله لا ينظر الى

# 🖁 حدائق الصالحين اردوثر ٢ زادالطالبين

صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.

اعراب لگا نرمعن فيزر جمه يجياورية اليئ كااحمر اور اسود "كامرادك؟

...السؤال الثاني (الف)

السفرقطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمتة من وجهه فليعجل الى اهله

حديث كاتر جمه اورمطلب بيان كيجيَّ ؟

(ب)قال النبي سَلَيْتُ وهوميد الصادقين لايزال من امتى امة قائمة بامرالله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك.

حدیث کابا محاورہ ترجمہ کرے امرُ اللّه (اول) اور امرُ اللّه (دوم) کی مرادواضح کیجیے؟

#### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢٣هـ

... السوال الاول (الف) الاثم ماحاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس حبك الشي يعمى ويصم من حسل اسلام المرء تركه مالا يعنيه لاصرورة في الاسلام ان من القول عيالا. (١) احاديث فذكوره كاتر جمروت محري كي (٢) خط كشده كلمات كي الموك تحيين تيجيد

(ب) لا تظهر الشماتة لاحيك فيرحمه الله ويبتليك ليس المؤمل العان و لا باللعان و لا الفات و لا الفات و لا الفات و لا الفذي ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلية.

(١) احاديث مذكوره كاتر جمه وتشريح ذكركري (٢) خط كشيده الفاظ كے معاني لكھيں -

السوال الثاني (الف) قال النبي صلى الله عليه وسلم لياتين على الناس زمان لايبقى احد الااكل الربوا فان لم ياكله اصابه من بخاره وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وماالهرج قال القتل.

(۱)احادیث پراعراب لگا کرمعنی خیزتر جمه سیجیج؟ خطاکشیده عبارات کا مطلب داختی سیجئے۔ ملاحظہ:اس سوال کا (جزی) ۱۳۱۹ھ کے سوال تا نی (جزی) کے عنوان کے تحت آرہا ہے۔

#### الهرقة الثانية في الحديث ١٤٢٢ه

السوال الاول (الف) نوت: يياوال١٣٢٠هـ (الوال الثاني جزبين) جوَّزر چكا\_

.... ب. عن ابى قتادة أنه كان يحدث ان رسول الله على معليه بجنازة فقال مستريح اومستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ترجم اورمطب المخيص اور يورى حديث يراع اب لكاني .

المسوال المثاني (الف)( ا ) ورخ: يل حديث بإاعراب لكا تين(٢) اورسليس ترجر (٣) اورتشري ككيس -عن ام مسلسمةً انها كانت عندوسول الله عليه فقال رسول الله ﷺ احتجبامنه فقلت يارسول الله اليس هو اعمىٰ لايبصرنا فقال رسول الله ﷺ افعمياو ان انتما الستما تبصرانه .

(ب) في ل كل مديث من خط كثيره الفاظ كل ص في تحقق كري اور حديث كاتر جمدا ورمطلب كسي ؟ عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابية قال كنامع رسول الله المستنفية في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاء ت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي المستنفية فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليهاوراي قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه فقلنا نحن فقل ان يعذب بالنار رالارب النار.

#### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢١هـ

..... السوال الاول (الف) القرآن حجة لك اوعليك وضي الرب في رضي الوالد وسخط الرب في سخط الوالد والك الطاعة لمخلوق في معصية الخالق ان لكل امة فتنة وفتنة امتى المال.

(١) احاديث مباركه پراعراب لكاكرز جمدوتشريح كيجيه ٢) آخرى حديث كي توى تركيب كيجيد

..... (ب)مطل الغنى ظلم السكوت خير من املاء الشر الاحسب كحسن الخلق انزلو الناس منازلهم الاتنزع الرحمة الامن شقى ان السعيد لمن جنب الفتن.

(۱)احادیث ندکورہ پر اعراب لگا کر سلیس ترجمہ کریں(۲)احادیث کی مختم تشریح ذکر کریں(۳) آخری حدیث کی ترکیب کریں؟

السوال الثاني (الف) المؤمن غرّكريم والفاجر خبّ لئيم البجرس مزامير الشيطان'ان المستشار مؤتمن ان الولد مبخلة ومجبنة ان لكل شي شرة ولكل شرة فترة .

(۱)ا حادیث مبارکہ کاسلیس تر جمہاورتشر تک کریں (۲)خط کشیدہ کلمات کی لغوی تحقیق ذکر کریں؟ نوٹ: اس سوال کا جزء ب ۱۳۲۳ھ کے سوال ٹانی کے جزءالف کے عنوان کے تحت گزر چکا ہے ملاحظہ کرلیا جائے ۔

#### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢٠هـ

.... السوال الاول (الف) لاخير فيمن لايالف ولايولف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد المموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، لاحليم الاذوعثرة ولاورع كالكف. ترجمه مطلب اورتركيب كصير؟ يورى عارت يراع اب لكاكير.

..... (ب) لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضا لاتظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك، ليس المومن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذئ من عزى ثكلي كسى بردافي الجنة ترجم مطلب اورتركيب كصي 'يورىع بارت يراع اب لكاكس.

.... السوال الثاني (الف) ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذالم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جها لافسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا.

### 🖹 حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

تر جمه اورمطلب تکھیں اور پوری حدیث پراعراب لگا ئیں ۔

ملاحظہ:اس سوال کا (جزء ب) ۱۳۲۲ھ کے سوال اوّل کے (جزءب) کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیا جائے ۔

#### الورقة الثانية في الحديث ١٤١٩ه

..... السوال الاول(الف) ان يسير الرياء شرك'ان المستشا ووَتمن' ان السعيد لمن جنب الفتن'ان لكل امة فتنة و فتنة امتى المال'

(۱) احادیث ندکورہ کاسلیس ترجمہ (۲) مختصر تشریح مطلوب ہے (۳) نیز خط کشیدہ الفاظ پراعراب لگا ئیں۔ ب جزکے لیے ۱۳۱۷ھ کا (جزء ب) ملاحظہ فرمائیں۔

..... السوال الشانس (الف) قبال السببي النبيج انه سيكون في اخر هذه الامة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرو يقاتلون أهل الفتن وقال النبي سَلَطُكُ لياتين على الناس زمان لاينفع فيه الاالدنيارو الدرهم.

حدیث کا ترجمہ وتشریح کر کے بتا نیں کہ حدیث بالا میں مال کی تعریف کیوں کی گئی جبکہ دیگرا حادیث میں کشریت ہے مال کی ندمت مذکورہے۔

..... (ب)عن عبدالله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله النفي من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عندالعصر فتوضاو اوهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح فقال رسول الله منته ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء.

(۱) حدیث کاتر جمہ وتشریح کریں (۲) صرف عقب کے لیے عذاب کاذکر کیوں ہے (۳) اسباغ وضو سے کیام اد ہے؟ (۴) نیز خط کشید والغاظ کے ابواب ذکر کریں۔ (۵) حدیث پراعراب لگائیں۔

#### الورقة الثانية في الحديث ١٤١٨

..... السوال الاول(الف) المجالس بالأمانة الحياء شعبة من الايمان القرآن حجة لك اوعليك الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة مطل الغني ظلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ،

(۱) مندرجه بالااحاديث كالميس ترجمه كري (٢) مختر تشريح كتيس (٣) خط كثيره الفاظ كي تركيب كتيس - ..... (ب) لاطاعة لمدخلوق في معصية الخالق الايلدغ المؤمن من جحر واحد موتين الاتسبوا لأموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا الاتجلس بين رجلين الا باذنهما من تواضع لله رفعه الله الله

ا حادیث مندرجه بالا کاتر جمه کھیں اور مختفرتشریح بھی کریں۔

..... السوال الشانس (الف) قال النبي مَلَيُكُ، يلذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحملة المسعد الماساعة حتى يكون أسعد

الناس لكع ابن لكع

ا حادیث کاسلیس ترجمها و دختصر تشریح کریں که مطلب واضح ہو جائے۔

..... (ب)عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحواشاة فقال النبى مَلَيْكُ مابقى منها؟قالت: مابقى منها؟قالت: مابقى منها الا كتفها 'قال بقى كلها غير كتفها عن جابر قال اتبت النبى مَلَيَّتُ في دين كان على ابى فدققت الباب فقال من ذا فقلت: أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها.

مندرجه بالاا عادیث کاسلیس ترجم مختصر تشریح کے ساتھ کھیں۔

#### الورقة الثانية في الحديث ١٧ ١٤ه

ملاحظہ:اس موال کا (جزءالف) ۱۳۴۱ھ کے موال اول کے (جزءالف) کے عنوان کے تحت کلصاجا چکا ہے۔

..... السوال الاول (ب)

ليؤذن لكم خياركم الأتاذ نوا لمن لم يبدأ بالسلام لاتنتفوا الشيب فانه نورا لمسلم ازهد في الدنيا يحبك الله واز هد فيما عنالناس يحبك الناس

ا حادیث مٰدکورہ کاسلیس ترجمہ کر کے خط کشیدہ الفاظ پراعراب لگا تیں۔

ملاحظہ: سوال ٹانی کے (جزءالف) کے لیے ۴۲۰ اھ کا سوال ٹانی (جزءالف) دیکھ لیں۔

(ب)وقال النبي عَلَيْكُ خير الناس قرني ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيىء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته

(١) حديث بالا كامطلب فيزتر جمه يجيه (٢) خط كثيده عبارت كامطلب واضح كيجيهـ

### الورقة الثانية في الحديث ١٤١٦هـ

..... السوال الاول(الف) ان الصدقة لتطفتي غضب الرب و تدفّع ميتة السوء ان اولى الناس بالله من بدأ بالسلام كفي بالمرء كذبا ان يحدث بكل ماسمع

(۱) احادیث بالاکار جمه کرنے کے بعد (۲) مقعد داضح کیجیے (۳) خط کشیدہ الفاظ کے صینے بتا ہے۔

(ب) نعم الرجل الفقيه في الدين أن احتيج اليه نفع وأن استغنى عنه أغنى نفسه، بئس العبد المحتكر أن أرخص الله الاسعار حزن وأن أغلاها فرح.

(۱) ند کورہ احادیث کا مطلب خیز ترجمہ کیجیے؟ (۲) اعراب لگا کر (۳) نط کشیدہ الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق سیجے۔

..... السوال الشاني (الف) من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تناذى مما يتأذى منه الانس

(۱) حدیث مبارکہ پراعراب لگا کرتر جمہ کیجیے(۲)"الشجو ۃ المنتنۃ " سے کیامراد ہے؟ اس وال کا (جزء ب) ۱۳۱۷ھ کے سوال ٹانی (جزءب) کے ذیل میں لکھا جاچکا ہے۔